معاشرے میں رائج من گھڑت اور خلاف شرع اعتقادات ورسومات کی اصلاح اور نوجوانوں کو معاشرے میں رائج من گھڑت اور خلاف شرع اعتقادات ورسومات کی اصلاح اور نوجوانوں کو اقامتِ دین کے پہلوؤں سے روشناس کروانے کے لیے ایک مخلصانہ کوشش اقامتِ دین کے پہلوؤں سے روشناس کروانے کے لیے ایک مخلصانہ کوشش



## معاشرے بیں رائج من گھڑت اور خلافِ شرع اعتقادات در سومات کی اصلاح اور نوجو انول کو اقامتِ دین کے پہلوؤں سے روشاس کروانے کے لیے ایک مخلصانہ کو مشش



ترتیب و تحریر فیروز ساجد قادری

الملاحم اسلامك انستيثيوث

#### (جسله حقوق محفوظ بيھ)

نام كتاب : اصلاح عقائد و رسوم

ترتیب و تحریر : فیروز ساجد قادری

نظر ثانی : علامه محدادیس رضوی (گوجرانواله)

: علامه ظهور احمد صديقي (لا بور)

صفحات : 340

اشاعت : 2021

قيت : 350

طنكاية : الملاحم اسلامك انستيتيوث (03234095802)

فيروز ساجد قادرى

03154908032

03234095802

Ferozsajid24@gmail.com

بنده پرور دگارم امت احمد نبی دوست دارچبار یارم تالع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاکیائے غوث اعظم زیرساییہ ہرولی

ترجمه : میں اللہ پر ورد گار کا بندہ ہوں ، احمد نبی منگا النظم کا امتی ہوں ، چاریار کو اپنادوست رکھتا ہوں ، اور بید دوستی علی کی اولاد تک جاتی ہے۔ میر المذہب حفی ہے جو ملت حضرت خلیل کی ہے۔ غوثِ اعظم کے قدموں کی خاک ہوں ، ہر ولی کے زیر سابیہ ہوں۔



## محسافظ ناموسس دين مصطفى مَاللَيْكِم مظهه سرحبلال منساروقِ اعظهم

امیر الحجاہدین فنافی خاتم النبیین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے نام جنہوں نے زندگی میں دین مصطفیٰ مَنَّالِیَّیُّم کے لیے عملی جدوجہد کی فکر وجذبہ دیا۔

میرے شیخ طریقت حضرتِ عطار دام ظلہ اور میرے شفق والدین کے نام اور اُن تمام عزیز واقر باء اور اساتذہ کے نام جوعلم دین کے حصول اور اس کتاب کی اشاعت میں ہر طرح سے میری حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔



| صفحہ نمبر | عـنوانات                           | نمبر شار |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 19        | تقريظ                              | 1        |
| 21        | تقديم                              | 2        |
| 24        | بدعت کی حقیقت                      | 3        |
| 27        | (۱) مہینوں کے متعلق رسم ورواج      | 4        |
| 28        | 🖈 محرم الحرام کے متعلق اصلاح       | 5        |
| 28        | مجلس ميس جاناءماتم سننا            | 6        |
| 28        | بدمذ ہبوں کی نیاز                  | 7        |
| 29        | محرم الحرام اور سوگ                | 8        |
| 30        | واقعه كربلاكاغم                    | 9        |
| 31        | محرم الحرام اور قربانی کا گوشت     | 10       |
| 32        | 🖈 مفرالمظفر کے متعلق اصلاح         | 11       |
| 32        | بدشگونی کے کہتے ہیں                | 12       |
| 32        | ماهِ صفر کو منحوس جاننا            | 13       |
| 33        | ما <u>ه</u> صفر اور شادی           | 14       |
| 34        | اصل نحوست گناہوں کی ہے             | 15       |
| 35        | سورے اور چاند گر بن سے جڑے تو ہمات | 16       |
| 36        | وہی ہو تاہے جو منظور خدا ہو تاہے   | 17       |
| 37        | آخری بدھ                           | 18       |

36 کیک کاشا

38

39

37 بالنفي مين احتياط سيجيئ

كعبه وكنيد خضراء كاماول بنانا

يبازيال بنانا

37

39

39

41

42

43

44

46

46

48

50

51

51

53

54

54

56

56

57

57

58

| صفحه نمبر | عسنوانات                              | نبر شار |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| 58        | کچھ مزید خرابیوں کی اصلاح             | 40      |
| 61        | کیاعیدیں صرف دوہیں؟                   | 41      |
| 62        | افعال میلاد سے متعلق حکم شرعی         | 42      |
| 64        | 🖈 من گھزت روایات                      | 43      |
| 64        | ر بیج الاول شریف سے متعلق جھوٹی روایت | 44      |
| 64        | بوڑھی عورت سے متعلق جھوٹی روایت       | 45      |
| 65        | خلق عظیم                              | 46      |
| 66        | چند مزید من گھڑت روایات               | 47      |
| 68        | ضعيف اور من گھڑت احاديث ميں فرق كيجيے | 48      |
| 72        | (۲) شادی کی رسومات کے متعلق اصلاح     | 49      |
| 73        | سنت ِ نکاح                            | 50      |
| 74        | رشتوں کا انتخاب اور پسند کی شادی      | 51      |
| 74        | بروں کے فیصلوں کو فوتیت دیجیے         | 52      |
| 75        | والدين بچوں کی خوشی کا خيال رتھيں     | 53      |
| 78        | ثكاح كى اجازت ياوكالت تكاح كى         | 54      |
| 78        | خاندان كاامتخاب                       | 55      |
| 80        | 🖈 شادی کی مر وجه رسموں میں خرابیاں    | 56      |
| 80        | گانے باہے کی ذمت                      | 57      |
| 81        | اسراف کی مذمت                         | 58      |
| 81        | بے حیائی کی ندمت                      | 59      |
| 83        | غير محرم کوچھونا                      | 60      |

| صفحہ نمبر | عبنوانات                              | نمبرشار |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| 84        | عورت كازينت اختيار كرنا               | 61      |
| 85        | عورت اور پر دے کی مقد ار              | 62      |
| 86        | 🖈 شادی کی رسومات سے متعلق حکم شرعی    | 63      |
| 86        | منگنی کی رسم                          | 64      |
| 86        | 淚                                     | 65      |
| 88        | مائيوں كى رسم                         | 66      |
| 88        | تیل مہندی کی رسم                      | 67      |
| 89        | گاندباند حنا                          | 68      |
| 89        | دو لېر کاسر بالا                      | 69      |
| 89        | واگ پھرائی                            | 70      |
| 89        | نيوتا (اسلامی)                        | 71      |
| 90        | بارات روكنا                           | 72      |
| 90        | حق مهر                                | 73      |
| 91        | فون کال پر نکاح کا مسئلہ              | 74      |
| 92        | رسم دودھ پلائی                        | 75      |
| 92        | قر آن کو سر پرر کھنا اور چاول پھینکنا | 76      |
| 92        | گوڈا بٹھائی                           | 77      |
| 93        | وليمه                                 | 78      |
| 93        | ایک معاشر تی برائی                    | 79      |
| 95        | بركت والاتكاح                         | 80      |
| 95        | یچ کی پیدائش (رسم چله، چهله)          | 81      |

| تمبرشار | عـنوانات                                            | صفحہ نمبر |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 82      | ويتم ا                                              | 96        |
| 83      | طعن و تشنیع                                         | 96        |
| 84      | 🖈 خوشگوار از دواجی زندگی                            | 98        |
| 85      | میاں ہوی کے حقوق کا بیان                            | 98        |
| 86      | بیوی پر شوہر کے حقوق                                | 99        |
| 87      | شوہر کے حقوق کی تا کیدواہمیت                        | 99        |
| 88      | شوہر پر بیوی کے حقوق                                | 101       |
| 89      | بیوی کے حقوق کی تاکیدواہمیت                         | 101       |
| 90      | پیارے آ قامنا لینے کم کا زواج مطہر ات سے حسن سلوک   | 104       |
| 91      | خاتونِ جنت كونفيحت                                  | 108       |
| 92      | خاتونِ جنت کی حیاتِ مبار که                         | 109       |
| 93      | فقراء کی نضیلت                                      | 110       |
| 94      | طلاق                                                | 112       |
| 95      | تنين طلا قول كامسئله                                | 112       |
| 96      | طلاق دینے کا احس طریقہ                              | 116       |
| 97      | حلاله کماہے؟                                        | 117       |
| 98      | (۳) فو تگی کی ر سومات کے متعلق اصلاح                | 118       |
| 99      | میت کی تذفین میں دیر کرنااور میت کو فریزر میں رکھنا | 119       |
| 100     | عورت کے جنازے کوشوہر اور غیر محرم کا کندھادینا      | 120       |
| 101     | قبر کا پخته کرنا ، قبر پر نام کی شختی لگانا         | 121       |
| 102     | قبريرج اغ ادرا گریتی جلانا                          | 121       |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                                               | نمبرثار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 122       | ايصال ثواب                                                             | 103     |
| 123       | میت والے گھرسے کھانا                                                   | 104     |
| 126       | کسی کی وفات پر سوگ                                                     | 105     |
| 127       | زوجه کی عدت سے متعلق وضاحت                                             | 106     |
| 127       | عورت کی عدت سے متعلق من گھڑت باتیں                                     | 107     |
| 128       | عدت والى عورت كأهرس بابر جانا                                          | 108     |
| 129       | (٣) مز ارات کے متعلق رسم ورواج اور اصلاح                               | 109     |
| 130       | حاضري مز اراتِ اولياء                                                  | 110     |
| 130       | م ک                                                                    | 111     |
| 132       | آداب حاضری قبور                                                        | 112     |
| 132       | مز ارات پر چادر ڈالئے، سجدہ وطواف کرنے، بوسہ دینے سے<br>متعلق حکم شرعی | 113     |
| 133       | عور توں کامز ارات پر جانا                                              | 114     |
| 135       | منت ماننا (نذرونیاز)                                                   | 115     |
| 136       | وسيله واستمداد اور راهِ اعتدال                                         | 116     |
| 138       | کیاچیزشرک ہے اور کیاچیزشرک نہیں                                        | 117     |
| 140       | خانقابول اور آسانول سے متعلق اصلاح                                     | 118     |
| 142       | (۵) پیری مریدی کے متعلق اصلاح                                          | 119     |
| 143       | بیعت ہونا (پیری مریدی)                                                 | 120     |
| 143       | بیعت کے د نیاوی واُخر وی فوائد                                         | 121     |
| 144       | بیعت کس نیت سے ہوا جائے                                                | 122     |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                                                                 | نمبر شار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 146       | بيعت كي شر ائط                                                                           | 123      |
| 147       | جعلی پیر                                                                                 | 124      |
| 147       | شريعت وطريقت                                                                             | 125      |
| 148       | شریعت کی تعریف                                                                           | 126      |
| 148       | تصوف وطريقت كاحقيقي مفهوم                                                                | 127      |
| 148       | شریعت وطریقت کے متعلق بزر گانِ امت کے اقوال                                              | 128      |
| 150       | شریعت کادرجه برا بے یاطریقت کا                                                           | 129      |
| 151       | عورت کا پنے غیر محرم پیر سے پر دہ                                                        | 130      |
| 151       | پیر کی تصویر گھر میں لگانا                                                               | 131      |
| 153       | (۲) متفرق ابحاث                                                                          | 132      |
| 154       | 🖈 روحانی علاج                                                                            | 133      |
| 154       | نظرلگنا                                                                                  | 134      |
| 154       | نظرا تارنا (ٹو کھے کرنا)                                                                 | 135      |
| 155       | احادیث میں نظر کاعلاج                                                                    | 136      |
| 155       | وم کروانا                                                                                | 137      |
| 156       | تعويذلينا                                                                                | 138      |
| 158       | ☆ عظمت إصحاب رسول متالطيط معلمت إصحاب رسول متالط علم | 139      |
| 161       | حق چاريار                                                                                | 140      |
| 162       | الل بيت ميس كون كون شامل بيس؟                                                            | 141      |
|           |                                                                                          |          |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                          | فمبر شار |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 164       | مشاجراتِ محابہ سے متعلق ہم پر کیالازم ہے؟         | 142      |
| 166       | (Insurance Policy) يمير پاليسي 🕁                  | 143      |
| 166       | انشورنس كرواناكيسام ؟                             | 144      |
| 166       | لا نَف انشورنس كاطريقة كار                        | 145      |
| 166       | انشورنس پاکیسی میں ملنے والی اضافی رقم سود کیسے ؟ | 146      |
| 168       | انشورنس پالیسی ظلم کیسے؟                          | 147      |
| 168       | انشورنس پالیسی جواکیہے؟                           | 148      |
| 169       | سودی رقم کاکیا کرناچاہیے؟                         | 149      |
| 170       | پینک فکس ڈیوزٹ                                    | 150      |
| 171       | ک تدر (Time Value of Money)                       | 151      |
| 171       | سود کاایک حیلیہ                                   | 152      |
| 171       | شریعت کا اصول                                     | 153      |
| 173       | اصولِ شرعی کی حکمت                                | 154      |
| 174       | مسئله كاحل                                        | 155      |
| 174       | احادیث میں پیشگوئی                                | 156      |
| 175       | صدقه ( قرض) اور کاروبار میں فرق کیجیے             | 157      |
| 176       | بیرون ملک مقیم مخض کو قرض دیے سے متعلق ایک مسئلہ  | 158      |
| 178       | 🖈 قسطول پرخرید و فروخت                            | 159      |
| 179       | GP Fund / DSP Fund ☆                              | 160      |
| 181       | ☆ زكوة كا حكم                                     | 161      |
| 184       | 🖈 بہنوں کا جائیداد میں حصہ                        | 162      |

| نمبر شار | عـنوانات                                                                     | صفحه نمبر |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 163      | وراثت کی جگه جهیز دینا                                                       | 185       |
| 164      | بہنوں کا اپنا حصہ معاف کرنا                                                  | 185       |
| 165      | (۷) چند مزید ابحاث                                                           | 187       |
| 166      | 🖈 عور توں مر دوں کامشابہت اختیار کرنا                                        | 187       |
| 167      | تكليف ده نداق                                                                | 188       |
| 168      | ز پورات اور مر دو عورت                                                       | 189       |
| 169      | جسم گدوانا                                                                   | 190       |
| 170      | ليم بالغال (Sex Education)                                                   | 192       |
| 171      | والدين كي ذمه داري                                                           | 193       |
| 172      | بیٹی کی تربیت                                                                | 193       |
| 173      | بینے کی تربیت                                                                | 194       |
| 174      | مسائل النساء میں سے کچھ                                                      | 195       |
| 175      | مسائل النساء میں سے ایک سوال (من گھڑت باتیں)                                 | 196       |
| 176      | 🖈 حرم شریف ادر سیلنی                                                         | 197       |
| 177      | (۸) کفریه کلمات کی پیچان سے متعلق مخضر اور جامع رسالہ<br>(بولیس مسگر سوچ کر) | 200       |
| 178      | ایمان کی دولت                                                                | 201       |
| 179      | المحيندا بم اصطلاحات                                                         | 204       |
| 180      | ایمان کے کہتے ہیں؟                                                           | 204       |
| 181      | كفرك كتة بين؟                                                                | 204       |
| 182      | ضرور مات دين كس كهته بين ؟                                                   | 204       |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                              | نمبر شار |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 204       | ضرورياتِ فرهبِ الل سنت كس كيت بين ؟                   | 183      |
| 205       | مرتد کسے کہتے ہیں؟                                    | 184      |
| 205       | كلماتٍ كفر كي اقسام                                   | 185      |
| 205       | التزام كفراوراس كأنحكم                                | 186      |
| 206       | لزوم كفراوراس كانحكم                                  | 187      |
| 206       | 🖈 چنداصولی باتیں                                      | 188      |
| 206       | کافر کوکافر کہناضروری ہے                              | 189      |
| 207       | قطعی کا فرکے کفر میں شک کرنے والا بھی کا فرہو جاتا ہے | 190      |
| 207       | قول يافعل كا كفر بهونا                                | 191      |
| 208       | بے خیالی میں کفریک دینا                               | 192      |
| 208       | کیاعام آدمی تھم کفرلگاسکتاہے                          | 193      |
| 209       | بغير علم كے فتوی دينا يا غلط مسئله بتانا              | 194      |
| 210       | 🖈 كفرىيە كلمات                                        | 195      |
| 210       | ذاتِ البی عزوجل کے بارے میں                           | 196      |
| 212       | قرآن مجید کی توبین کے بارے میں                        | 197      |
| 213       | نبی کی گنتاخی کے بارے میں                             | 198      |
| 214       | فرشتوں کی توہین کے بارے میں                           | 199      |
| 215       | جنات کے بارے میں                                      | 200      |
| 215       | قیامت کے بارے میں                                     | 201      |
| 215       | شریعت کی توبین کے بارے میں                            | 202      |
| 219       | غیر مسلموں وغیرہ کے بارے میں                          | 203      |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                            | نمبر شار |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 220       | گانوں کے کفرید اشعار کے بارے میں                    | 204      |
| 220       | ایمان کی بربادی                                     | 205      |
| 222       | زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمان عبرت نشان           | 206      |
| 222       | کفر پر مجبور کئے جانے کے بارے میں                   | 207      |
| 223       | تجديدا يمان كاطريقه                                 | 208      |
| 223       | احتياطی تجديدا يمان کب کريں                         | 209      |
| 224       | تجدید نکاح کا طریقه                                 | 210      |
| 225       | دعائے مغفرت                                         | 211      |
| 225       | مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرناکیہا؟                 | 212      |
| 226       | كافركے ليے دعائے مغفرت كرناكيها؟                    | 213      |
| 228       | عقیده و حکم                                         | 214      |
| 229       | (٩) تحفظ ناموس رسالت                                | 215      |
| 230       | عقیده ختم نبوت کی حساسیت                            | 216      |
| 232       | قادیانیوں اور دیگر غیر مسلم اقلیتوں میں کیا فرق ہے؟ | 217      |
| 233       | زندیق کے کہتے ہیں؟                                  | 218      |
| 234       | قرآن وحديث ادر عقيده ختم نبوت                       | 219      |
| 235       | ختم نبوت سے متعلق احادیث نبوی مَثَالِیْتُمْ         | 220      |
| 236       | نزول عیسیٰ علیه السلام / امام مهدی / د جال          | 221      |
| 238       | قرب قیامت کے واقعات پر حدیث نبوی                    | 222      |
| 242       | (۱۰) قانون ناموس رسالت                              | 223      |
| 242       | 295 C                                               | 224      |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                                 | نمبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|
| 245       | خلق عظیم اور 295 C                                       | 225     |
| 250       | مذموم (برا) غصه كونسائي؟                                 | 226     |
| 250       | دین کے لیے غصہ کرنا                                      | 227     |
| 252       | رسول الله سَلَّالَيْظِمُ كالبِيهِ وسَمْنون كومعاف فرمانا | 228     |
| 253       | حضور مَنَّا لَيْنِيَّا كَي جِابِت                        | 229     |
| 256       | گنتاخ رسول کوماورائے عد الت قتل کرنا                     | 230     |
| 258       | انسانی جان کی حرمت / عبرت حاصل سیجیے                     | 231     |
| 260       | (۱۱) اقامت دين                                           | 232     |
| 262       | کمل ضابطه حیات (Complete Code of Life)                   | 233     |
| 263       | عكومت رسول الله كي (مَثَالِيُّ يُغِيِّم)                 | 234     |
| 265       | سودی نظام اور پا کستان                                   | 235     |
| 268       | لامغربی نظریات (Western ideologies)                      | 236     |
| 268       | سیکولرازم (Secularism)                                   | 237     |
| 269       | لبرل ازم (Liberalism)                                    | 238     |
| 269       | دېرىت (Atheism)                                          | 239     |
| 270       | الحادى فتني                                              | 240     |
| 276       | فتنه ارتداد سے بچنے کے لیے اقد امات                      | 241     |
| 277       | تواتر اجماع اور جمہور کا پنہ                             | 242     |
| 279       | جديد منافقين كي علامات                                   | 243     |
| 286       | امت محدید کے علاء کی ڈیوٹی اور لبرل حضرات کی بغاوت       | 244     |
| 286       | امر بالمعروف اور نهي عن المنكر                           | 245     |

| صفحه نمبر | عسنوانات                                                 | نمبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|
| 291       | فتؤں فر قوں کے وقت امت کیا کرے؟                          | 246     |
| 295       | اہل سنت وجماعت کے پیشواء                                 | 247     |
| 298       | مذاهب اربعه پر بدمذ مبول كاايك اعتراض                    | 248     |
| 300       | آئمه اربعه كااختلاف                                      | 249     |
| 302       | (۱۲) والدين اور تربيت اولا د                             | 250     |
| 305       | (۱۳) اسلام اور فلسفه جهاد                                | 251     |
| 307       | بیارے آ قامنالینیم کا محبوب ترین عمل                     | 252     |
| 307       | جہاد کی فرضیت کیوں ہوئی                                  | 253     |
| 309       | مستشرقین کے اعتراض کاجواب                                | 254     |
| 309       | اسلامي جباد كاضابطه                                      | 255     |
| 310       | ان سے بڑھ کر دہشت گرد کون                                | 256     |
| 311       | الل اسلام كاجتگى ريكار ۋ                                 | 257     |
| 316       | جذبه جہاد ناپید کرنے والے عوامل                          | 258     |
| 319       | مسلمانوں کی ذلت کی وجہ                                   | 259     |
| 322       | جہاد کے فضائل وتر غیب پر چند فرامین مصطفیٰ سَلَامِیْتُمْ | 260     |
| 323       | اسلام اخلاق سے پھیلا یا تکوار ہے؟                        | 261     |
| 325       | اخلاق کی درست تشریح                                      | 262     |
| 328       | ایک اہم نکتہ                                             | 263     |
| 330       | رسول الله مَعَالِينَا عَلَيْهِ كَي ميراث تفامين          | 264     |
| 332       | مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال                            | 265     |
| 332       | میرے دین کے لیے کیا کیا؟                                 | 266     |

| صفح نمبر | عبنوانات      | نمبرشار |
|----------|---------------|---------|
| 334      | <i>رن</i> آثر | 267     |
| 336      | ماخذ ومراجع   | 268     |

**ት** ት ት ት ት ት ት

## تقت ريظ جليل

حضرت محقق عصر مفسر قرآن مفتى ضياء احمد قادرى رضوى

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد

ائمال درست اور شریعت کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ عقائد اور نظریات کا درست اور اہل سنت وجماعت کے مطابق ہونا بھی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ غلط عقیدہ جو کفر تک لے جائے اس کے ساتھ تو ایجھے اعمال بھی معتبر نہیں، نیز اس زمانے میں مختف طریقوں سے عوام کے نظریات اور عقائد پر حملہ کیا جارہاہے، ایسی صورتِ حال میں مناسب انداز سے جوانوں کو نظریاتی بے راہ روی سے بچانالازم ہے۔ ایک عام مسلمان عقائد کے حوالے سے اتناعلم رکھنے کا مطف ہے جس قدر عقائد ایمان صحح ہونے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، عقائد کی جزئیات کاعلم اور ان میں گہری علمی بحث کرنا میہ علاء کاکام ہے، عام افراداس کے مکلف بھی نہیں، جزئیات کاعلم اور ان میں گہر کی علمی بحث کرنا میہ علاء کاکام ہے، عام افراداس کے مکلف بھی نہیں، اور ان کے سامنے گہرے مباحث بیان کرنے سے اصلاح کے بجائے ذہنی اختشار بڑھ سکتا ہے، اور فکری اختشار کار دکرنے اور عوام کو اس سے بچانے کے اہل علمائے دین ہیں، ہر داعی اور مبلغ بیہ اور فکری اختشار کار دکرنے اور عوام کو اس سے بچانے کے اہل علمائے دین ہیں، ہر داعی اور مبلغ بیہ کام نہیں کر سکتا۔

اس لیے جارے علماء کے لئے بھی لازم ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے توحید ورسالت اور آخرت کی تعلیم دینے کے ساتھ ضروری عقائد کی اصلاح کی بات کی جائے اور عقائد کی جزئیات کو عامة الناس میں نہ بیان کیاجائے، پچھلے پچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عامة الناس کو ان مسائل میں الجھادیا گیا ہے جن کا تعلق قطعی طور پر غلبہ دین کے ساتھ نہیں۔ شعائر اسلام کو قائم رکھنے کا وقت ہے اور اسلام کے غلبہ کے لئے رات دن جدوجہد کرنے کا

وقت ہے اور ہمارے مفتیان کرام ایسے مسائل پر دست وگر بیان ہوگئے ہیں جن مسائل کو اگر بالتحقیق دیکھائے تو شعار اسلام کے قیام کے مقابل اٹکا درجہ وہ نہیں نظر آئے گاجو سمجھ رہے ہیں اور اس پر رات ون مناظروں کے چیلنے دے رہے ہیں۔ اور ادھر دین دھمن لبرل و سیکولر دین متین کی جڑیں ہلائے جارہے ہیں۔

ماشاء اللہ بیہ کتاب منتظاب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ محترم جناب محمد فیر وز ساجد قادری صاحب حفظہ اللہ جورات دن غلبہ دین کے لئے کام کرنے والے نوجوان ہیں، جو لکھنے کے ساتھ ساتھ بولنے کے فن سے آگاہ ہیں، ان کی تحریر ہو یا ان کی مجلس اس میں ایک ہی بات پڑھنے اور سننے ہیں آئی ہے اوروہ ہے غلبہ دین کی بات۔اور بھر اللہ اس کتاب شریف میں جہاں نام نہاد فہ بھی لوگوں کے غلط افکار و نظریات کا رد ہے تو وہاں لبرل و سیکولر طبقہ کے باطل نظریات کا بھی خوب رد کیا گیا ہے اور آپ کا یہ کام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ انتہائی شاندار کام ہے اور اس کام کی بہت زیادہ ضرورت تھی، آپ نے محنت شاقہ اور عرق ریزی کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا ہے،اب ہم پر بھی لازم ہے کہ اسے علاء ومشائخ تک ریزی کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا ہے،اب ہم پر بھی لازم ہے کہ اسے علاء ومشائخ تک ریزی کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا ہے،اب ہم پر بھی لازم ہے کہ اسے علاء ومشائخ تک ریزی کے ساتھ اس کتاب کو رہنی باتھ اور تاجد ارخش میں دعا ہے کہ مولا تعالی نہار گاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی نہار گاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی نہارت کو اپنی پاک اور باند بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اسے حضور تاجد ارخش نبوت منافیۃ کی کامت کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے۔

فقیرضیاءاحمد قادری رضوی عفی عنه (خلیفه مجاز بریلی شریف) نسست

مقيم جامع مسجد غوشيه نديم ثاؤن ملتان چو نگی ملتان روژلامور

#### بستم الله الرَّحْين الرَّحِيم

الَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلَّوْةُ وَالسَّلَامُ عَلْ سَيِّبِ الْمُزْسَلِيْنَ

وعلى البه وصخبه أجمعين

## تقتيديم

ہمارا معاشرہ دورِ حاضر میں جہال بہت سے غلط سلط اعتقادات ، توجات اور ناجائز رسم و رواج میں منہک ، بے عملی بلکہ بد عملی کا شکار ہے وہیں کفار و مشرکین اور طحد و بے دین طبقہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بر سمر پرکار ہے۔ حق وباطل کی بیہ جنگ تیر و تلوار اور قلم و قرطاس سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر محاذ پر پوری شدت سے جادی ہے۔ سیکولر نظریات اور الحادی فتنے ہمارے گھروں کے دروازے کھکھٹا چھے ہیں اور مسلسل ہمارے نوجوانوں کو اپنے بعنور میں لے رہے ہیں۔ آج عالم اسلام فتوں کی آماجگاہ بن کررہ گیا ہے۔ اسلام کالبادہ اور ھے ذہبی بہر و پیا اور پر پورپ سے درآ مدشدہ دانشوروں کی نت نئی تحقیقات نے آج مسلمانوں کو اسلام عقائد در سوم سے بد ظن کر دیا ہے اور مسلمانوں کی جیعت کے احکام کو توڑ کرر کے دیا ہے۔ و نیا ہمر میں ہماری ہیت و ذات کا بڑا سبب بیہ ہے کہ ہم نے خالق کا نات سے روگر دانی کرر کھی ہے اور میں ہماری ہیتی و ذات کا بڑا سبب بیہ ہم نے خالق کا نات سے روگر دانی کرر کھی ہے اور میں ہماری ہیتی و ذات کا بڑا سبب بیہ ہم نے خالق کا نات سے روگر دانی کرر کھی ہے اور اس چیکتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات سے رُخ موڑ لیا ہے۔

گنوادی ہمنے جو اسلاف سے میراث پائی تھی ثریا سے زمیں پر آسال نے ہم کودے مارا (ملامہ اقبال) ایسے میں ضرورت اس امرکی ہے کہ اہل اسلام اپنی ترجیحات کو بدلیں اور ان فکری یلغاروں کوروکئے کے لیے اپنی تمام تر توجہ اس جانب مبذول کریں اور باہمی اختلافات کو ترک کرکے دین متین کے غلبہ کے لیے کو شش کریں۔

ید کتاب اسی فکر و جذبہ کے تحت تحریر کی گئی ہے۔ اس عاجزنے اپنے سکول و کالج اور یونیورسٹی میں انجینیرنگ کے دوران نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے مسلک حقہ اہل سنت دجماعت کے متعلق اعتراضات وشبہات کوزائل کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے۔

کتاب کے اول حصے میں اسلامی عقائد ورسوم اور ان کے متعلق بے اعتدالیوں کی آسان فہم انداز میں اصلاح کی گئی ہے اور ان سے متعلق تھم شرعی بیان کیا گیا ہے(اس میں صرف اُن ناجائز اُمور کا ذکر کیا گیا ہے جن میں عوام عمومی طور پر مشغول ہیں)۔ اس میں مہینوں وعبادات، شادی بیاہ و دینی تقریبات ، مزارات و پیری مریدی ، انشورنس ، ٹائم ویلیو آف منی ، وغیرہ جیسے موضوعات شامل ہیں اور آخر میں کفریہ کلمات کی پیجان سے متعلق مختصر و جامع رسالہ بھی شامل کیا گیا ہے۔

کتاب کے دوسرے جھے میں نوجوانوں کو اقامتِ دین کے پہلو کل سے روشاس کروائے اور جدید فتنوں کے آگے بند باند ھنے سے متعلق ابحاث شامل ہیں۔اس میں اُن عقائد و معمولات کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اجماع اُمت ہے لیکن فی زمانہ باطل نفس پرست دین کا لبادہ اُوڑھے لوگوں کی چرب زبانیوں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ،عوام میں غلط عقائد زور پکڑ رہے ہیں اور ممارے نوجوان ان غلط عقائد کی گہری کھائی میں گر رہے ہیں۔اس میں سیولرازم ، لبرل ازم ، اہارے نوجوان ان غلط عقائد کی گہری کھائی میں گر رہے ہیں۔اس میں سیولرازم ، لبرل ازم ، اہتھیز م ، الحادی فتنوں وغیرہ کا تعارف، قرب قیامت کے فتنے اور اِن سے بچنے کے لیے فرامین مصطفیٰ مَنَّا اَنْ اِنْ اُنْ مِنْ اِنْ مِنْ اُنْ ہیں۔ آخر میں مسئلہ ختم مصطفیٰ مَنَّا اِنْ اِنْ اِن سالت اور اسلام کے فلفہ جہاد کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے متعلق چند اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

مالک کائنات عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اُمتِ مسلمہ کوان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اس وطن عزیز کو نظام مصطفیٰ مَنَافِیْتُم کا گہوارابتائے۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں دین کی غیرت اور احساس ذمہ داری کی دولت سے سر فراز فرمائے، ہمیں شریعت مطہرہ پر احسن طریقہ سے چلنے کی توفیق عطافرمائے، اس کتاب کو اہل اسلام کے لیے مفید ثابت کرے اور اس گنہگار کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔

> فقط فیروزساحد قادریءی عنه



## چرچ برعت کی حقیقت کے



مختلف ممالک بیں رہنے والے لوگ اپنے خطر کے اعتبارے مختلف قسم کے رسم ورواج سے منسلک ہیں، بعض او قات وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نئی نئی رسومات بھی رواح پاتی ہیں۔ان تمام نی ادر پر انی رسومات کے جائزیانا جائز ہونے کا مدار شریعت کے اصولوں کے موافق یا مخالف ہونے پر ہے۔ جیسے اپنی عقل سے کسی چیز کو جائز قرار دے دینادرست نہیں اس طرح ہرنی رسم وطریقے کو ناجائز قرار بھی نہیں دیاجا سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کسی کام کے جائز یا ناجائز مونے کا مدار قر آن واحادیث میں بیان کیے گئے اصولوں پرہے۔جو پرانے یائے رسم و رواج قرآن و صدیث کی تعلیمات کے خلاف ہوں وہ ناجائز ہیں اور جو اسکے خلاف نہ ہوں وہ جائز ہیں اورجس کی اصل شرع سے ثابت ہو وہ مستحب ہیں۔اب معاشرے میں رائج من محرت اختقادات اور ناجائزر سوم کی نشاند بی کرتے ہیں۔اللہ عزوجل سے دعاہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملہ میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔

## بدعت کی تعریف :

" شرعی اعتبار سے بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نیاہو پہلے (قرون اولی میں)نہ ہو "۔ اگروہ نیا کام احکام شریعہ کے خلاف ہو توبدعت سیئر (بری بدعت) ہے اور اگر قرآن و حدیث سے تکراتانہ ہو تو بدعت مہاجہ اور بدعت حند (اچھی بدعت) کے قبیل

بدمذہب مسلمانوں کے اُن معمولات کو جن کی اصل قر آن و احادیث سے ثابت ہے انہیں "بدعت" کہتے ہیں اور شرعاً ممنوع ہونے پر دلیل دینے کے بجائے یہ کہد کر رد کر ویتے ہیں کہ اس خاص بیت (طریقہ) کے ساتھ اس کا ثبوت قرون ثلاث (دور نبوی، دور صحابہ ، دورِ تابعین) میں نہیں تھااور یہ کہتے ہیں کہ "ہر بدعت گر ابی ہے"۔ انکا صرف یہ کہہ کر کسی چیز کوبدعت سیئر (بری بدعت) قرار دیناکئ وجو ہات سے غلط ہے۔ یادر تھیں قرآن وحدیث میں سے کوئی بھی مسئلہ اخذ کرنے کے لیے تمام دلائل پر بیک وقت نظر رکھنا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے میں سب سے زیادہ کر داران چھپے ہوئے ساز شیوں کاہے، جنہوں نے صرف اپنی من پسند کی ہاتیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اور اپنے اندرونی عقائد پر ضرب لگانے والے دلائل کو چھپا دیا ہے، اے عزیز! حدیث پر ناراض ہونا اور حدیث چیش کرنے والے کو تصور وار سمجھنا آپکو زیب نہیں دیتا ۔ اب اصل صورتِ حال ملاحظہ کیجیے:

بنانا (یعنی مید کرون و زماند کو حاکم بنانا (یعنی مید کہنا کہ کوئی کام فلاں زمائے میں تھا تو جائز اور فلاں زمائے میں تھا تو جائز اور فلاں زمائے میں نہ تھا تو ناجائز ہے) جہالت اور اپنی طرف سے شریعت گھڑنا ہے۔ شریعت میں اصل حکم اباحت (اجازت) کا ہے۔ ہمیں تو صاحب شریعت سرور کا کنات مُلَّا اَلْیَا مُن نے مید حکم دیا ہے کہ جو چیز اللّٰد تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ حلال اور جو چیز حرام فرمائی ہے وہ حرام ہے۔ اور جس کے بارے میں سکوت کیاوہ کام بھی کرسکتے ہیں۔ ترفدی وابن ماجہ نے سیدنا سلیمان فارسی سے روایت کیا ہے۔ حضور مُنَا اِلْیَا فَرماتے ہیں :

<sup>1 (</sup>ترملى، كتاب الباس، بأب مأجاء في لبس الفراء، ج1، ص835، صيف 1781. فريد بك سلال، لاهور) 2 (صحيح مسلم، كتاب العلم، بأب من سن سلته حسنته، ج3، ص478، صيف 6741، فريد بك سلال، لاهور)

اس حدیث میں بدعت ِحسنہ اور بدعت ِسیئر کی تقسیم موجودہے جوبے لگام فتوکیٰ بازی میں مانع ہے۔ اس لیے الل سنت کے نزویک بدعت کی دونشمیں ہیں۔ بدعت ِحسنہ (اچھی بدعت) ۔ اور بدعت ِسیئر (بری بدعت)۔

شالفاً: بدعت (ہرنے کام کو) کو بدعت سیر (بری بدعت) میں منحصر کرنا شریعت پر افتراء ہے۔ سیدنا فاروقِ اعظم دھی الله تعالی عند تراوی کی جماعت کے متعلق فرماتے ہیں:
 " بیا چھی بدعت ہے "۔ (1)

اورسیدناعبداللداین مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: " جے مومنین اچھا سمجھیں وہ (کام) اللہ کے ہاں بھی اچھاہے۔ " (2)

ثابت ہوا ہر نیاکام اگر موافق اصولِ شرعی ہے تو بدعت ِحند (اچھی بدعت)ہے اور حدیث پاک (مَن سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَةً) کے عموم بیں داخل ہو کر محمود و مقبول (جائز)ہوگا اور اگر مخالف اصولِ شرعی ہو تو فدموم اور مر دود (ناجائز) ہوگا۔ فی زمانہ سپیکر پر اذان دینا، موبائل پر قرآن پڑھنا، سوشل میڈیا کے دریعے علم دین کی اشاعت اور بہت سے دنیاوی اُمور کے جائز ہونا اسی اصولِ شرعی کے تحت ہے۔ (3)

بدعت کی حقیقت واضح ہونے کے بعد اب نئے دیر انے رسم ورواج اور ان میں کی جانے والی بے اعتد الیوں سے متعلق ابحاث ملاحظہ کیجیے۔

 <sup>(</sup>صبح البخارى، كتاب صلوة التراويج باب فضل من قامر مضان، ج1، ص800. حديث 2010. فرين بك سئال، الأهور)
 (المجمد الأوسط، باب الزاي من اسمار كريا، ج2، ص798، منيث 3602. يرو گريسو بكس، الأهور)

<sup>3 (</sup>مأخوذ قرآن وحديث اور عقائد اهلسنت، ص 85 مكتبه امام اهلسنت، لاهور)

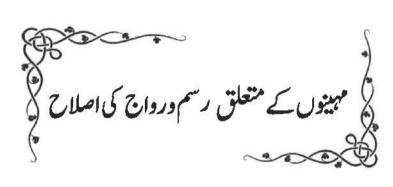



محرم الحرام میں پہم صحح العقیدہ حضرات بھی نادانی میں بدخہ ہوں کے سے شعار اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان ناجائزر سوم سے متعلق امام الل سنت امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ نے احکام شریعت میں پہم سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ہم نے ذیل میں اُنہیں تر تیب دیا ہے ادر اس کے متعلق کُتب احادیث سے چند فرامین مصطفی مَنَا اَلْیُکُمْ اَفْق کیے ہیں، ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

مجلس مين جانا ، ماتم سُننا:

روافض (1) کی مجلس میں جانا اور مرشیہ (ماتم) سننا حرام و موجب لعنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ سَالِیُلِیُمُ نے ارشاد فرمایا: "جو (اپنا) منه پیٹے، گریبان پھاڑے اور دورِ جاہلیت جیسی چیخ و پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں" (2) حضرتِ ابوسعید خدری رض الله تعالی عندے روایت ہے:

"رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا لِلهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اس حدیث پاک سے اُن سنی حضر ات کو عبر ت حاصل کرنی چاہیے۔ جو شوقیہ مرشیہ ماتم وغیرہ سُنتے دکھائی دیتے ہیں۔

بدند ہیوں کی نیاز:

روافض کی نیاز (انگر) کی چیز ندلی جائے ، اِنگی نیاز عمومانجاست سے خالی خبیں ہوتی، آج کل سوشل میڈیا پر بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔

<sup>1 (</sup>شيعول)

<sup>2 (</sup>صيح البقاري، كتاب المعاثر، بأب ليس معامن شق المبيوب. ج 1، ص 554، حديث 1294، قريد بات ستال، لاهور)

<sup>3 (</sup>سان إيداؤد، كتاب المناثر، باب في النوح، ج2، ص 470، حديث 2721، شياء القرآن يمل كيشاز. الاهور)

حدیث ِپاک میں آ قاکر یم مُنافِیْنِ نے بدند ہوں کے ساتھ کھانا کھانے اور انکے ساتھ میل جول رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ مَنافِیْنِ ہے :

"آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے محابہ کو گالیاں دے گی، ان سے بغض رکھے گی، ان سے بغض رکھے گی، ان کے ساتھ کھانانہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ ہو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بمار پڑیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو (یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھو" (1)

# محرم الحرام اور سوگ:

" شریعت مطهره بین کسی بھی مسلمان کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ، محرم الحرام بین سوگ کی نیت سے کالے کپڑے پہنا حرام ہے۔ کپڑے نہ بدل کر، صفائی نہ کر کے ، جوتی نہ پہن کر اظہارِ غم کرنا سوگ ہے ، اور تین ون سے زیادہ سوگ حرام ہے"۔ حضرتِ زینب بنت ام سلمہ دھی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں: رسول الله منگالیکیم نے ارشاو فرمایا:

"جوعورت بھی اللہ تعالیٰ اور بروزِ آخرت پریقین رکھتی ہو اس کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ کرناجائز نہیں،البتہ خاوند (کی وفات)پر چارماہ دس دن سوگ کرے " (2)

مفتی احمہ یار خان تعیمی رحمة الله علیه اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: "اس حدیث سے اُن نادان سنیول کو عبرت لینی چاہیے جو محرم میں دس دن تک کوٹے پیٹے ہیں، چار پائی پر نہیں سوتے، اچھالیاس نہیں پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں بیرسب حرام ہے اور روافض کی پیروی ہے۔ حضرات اہل بیت اطہار نے (بیرکام) مجھی نہ کیے "۔(3)

محرم الحرام میں سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا بدند ہوں سے مشابہت ہے، حدیث پاک میں اس متعلق سخت وعید ہے، لہذا اس سے پچتا لازم ہے ۔حضرتِ ابن عمر دھی الله تعالی عنه سے روایت

<sup>3 (</sup>مراة البناجيح فرح مشكوة، كتاب الدكاح، باب العنة، ج 5، ص 165، حسن به ليشرز، الاهور)

ہے کہ رسول پاک مَثَالِثَيْنِ نے ارشاد فرمايا:

" جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تووہ اُن میں سے ہو گا (یعنی دنیاو آخرت میں وہ انہیں میں سے سمجھاجائے گا) "۔(1)

واقعهء كربلا كاغم:

واقعہء کرب وبلا پر ہمارے دل عُمگین ضرور ہیں، لیکن ہم (اہل سنت) محرم و پوراسال ہی شریعت کے پایندر ہے ہوئے اتم کے بجائے اُن عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، اُن کو گوں کی جرائت دیہا دری اور اس عظیم قربانی کی دانت دیہا دری اور اس عظیم قربانی کی دانت دیہا دری اور اس عظیم قربانی کی دانت نیں بیان کرتے ہیں۔

اعلى حفرت امام المسنت امام احدر ضاخان رحمة الله عليه فرمات بين:

"وہ کونسائنی ہو گا جے واقعہ کربلاکا غم نہیں یا اُس کی یادے اُس کا دل محزون (غم زوہ) اور
آنکھ پُر نم نہیں، ہال مصائب میں ہم کو صبر کا حکم دیا گیاہے، جزع فزع کو شریعت منع فرماتی ہے
اور جے واقعی دل میں غم نہ ہو اُسے جھوٹا اظہارِ غم ریا (ریاکاری) ہے اور قصد آغم پروری خلاف
رضاہے، جے اس (واقعہ کربلا) کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم
(ہونا) چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص "۔(2)

محرم الحرام میں بہت ہے دنیا دار قسم کے خطباء واقعہ کر بلاسے متعلق من گھڑت روایات سناتے ہیں، جن کو سننے سے بچنا چاہیے۔ واقعہ کر بلاسے متعلق پڑھنے کے لیے مستند کُتب ( برا درِ اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضاعلیہ الرحمہ کی کتاب "آئینہ قیامت" اور صدر الا فاضل سید مجمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی کتاب " سوائح کر بلا") کامطالعہ کیجیے۔

<sup>1 (</sup>سان) ابداؤد، كتأب اللباس، بأب في ليس الشهرة، ج3، ص165، حديث 3512 ضيأ مالقرآن پيلي كيشاز، لاهور) 2 (فتاوي رضويه، ج24، ص 487، رضا فاؤد لريشن، لاهور)

محرم الحرام اور قربانی کا گوشت:

محرم الحرام قریب آتے ہی کچھ لوگ یہ کہتے سنائی

دیے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرلیں، محرم الحرام یااسکے بعد قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ یہ بات بالکل من گھڑت ہے۔ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے پہلے ختم کرنا شرعاً ضروری نہیں ابتدائے اسلام میں تین دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت تھی جو بعد میں منسوخ ہوگئ لبندا قربانی کرنے والا یا جے وہ دے جب تک جابیں (گوشت) استعال کرسکتے ہیں۔ محرم میں قربانی کا گوشت کھانے کو گناہ کہنا انکل سے بغیر مختیق مسلد بتانا ہے جو بلاشیہ ناجائز و گناہ ہے اس لیے کہنے والے پر توبہ واجب ہے۔ (1)

2222



## عفر الظفرك متعلق اصلاح



ماہِ صغرے متعلق زمانہ جاہلیت ہی ہے کھ باتیں (بدفتگونیال) آج مجی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ، بہت سے لوگ ان غلط سلط اعتقادات پر آج بھی یقین رکھتے ہیں۔ان باطل نظریات ك اصلاح سے متعلق بم تفصیلاً لکھتے ہیں۔

بد شکونی کے کہتے ہیں؟

" كسى مجى مخض، چيز، دن يا مهينه وغيره كو منحوس جان كر اينا كام

مو قوف کردینا (یعنی نه کرنا) بدهگونی کهلاتاہ "\_

ماه صفر كو منحوس جاننا :

تحرست کے وہمی تصورات کے شکارلوگ ماہِ صفر کو مصیبتوں اور

آفتوں کے اُترنے کامہینہ سمجھتے ہیں خصوصاً اس کی ابتدائی تیرہ تاریخیں جنہیں" تیرہ تیزی" کہا جاتاہے بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ وہمی لوگوں کا بیہ ذہن بناہو تاہے کہ صفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرناچاہیے نقصان کا خطرہ ہے ،سفر کرنے سے بچناچاہیے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں ، بچیوں کی رخصتی نہ کریں گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ اس طرح فوت

شدہ کو جن ہر تنوں سے محسل دیا جائے اُنہیں گھر میں رکھنے، شیشہ ٹوٹ جانے، آھے سے کالی ہلی

كزر جانے كو مجى برا كمان كرتے بيں اور اسپنے كام نال ديتے بيں۔ ياد ركھيں! بد تمام اعتقادات باطل ہیں۔اس مسم کے تمام خیالات بینیاد ہیں۔

جمارے پیارے آ قاحضور جان جانال مَنْ اللَّيْظِ نے صفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا:

" لَاصَفَرَ " يَعَيٰ مَفْرَ يَحِينُ نَبِيلٍ \_(1)

<sup>1 (</sup>صحيح البخاري، كتاب الطب، بأب المؤامر، ج 3، ص 302، حديث 5707. فريد بالمصدال، لاهور)

#### ماهِ صفر اور شادی :

والے اور إن كو كيميلانے والے ہيں۔

اسلام میں کوئی دن مہینہ یا کوئی وقت منحوس نہیں۔سال کے تمام دنوں میں نہیں۔سال کے تمام دنوں میں نکاح کرنا بلاشبہ جائز ہے، ماہِ صفر میں بھی نکاح جائز ہے۔ بعض لوگ صفر کے مہینے میں اس اعتقاد کی بنا پر شادی نہیں کرتے کہ اس مہینے میں بلائیں وغیرہ الرتی ہیں اوریہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ اعتقاد محض باطل و مر دود ہے جس کی کوئی اصل نہیں بلکہ زمانہ کا بلیت میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے تو سرکار منگا لیکڑ نے اس کو منحوس جانے سے منع فرماویا۔(3)

کوئی دفت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتاہے جیسے ماور مضان، رکتے الاول، جمعة المبارک وغیر ہ مگر کوئی مہینہ میادن منحوس نہیں ہو سکتا۔ مداقاً المدناجیح میں ہے: "اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت منحوس نہیں ہاں بعض دن بابر کت ہیں "۔

 <sup>(</sup>مستدیزار: انجز التأسع.حدیده عمر ان بن حصین، ص52، حدیده 3578. مکتبر العلوم و انحکم. البدیدة البدوری)
 (سان) بی داؤد. کتاب الطب، بآب فی انخط وزجر الطیر، ج 3، ص127، حدیده 3408، ضیأء القرآن پهلی کیشاز، (لاهور)
 ( محتصر فتأوی اهل سنت. ج 1. ص 141، مکتبر البدیده، کراچی)

ا صل نحوست گناہوں کی ہے:

نقبرروح البیان میں ہے:" صفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص

یرروں ہباوی سے مسترو یرو کی ہے ہوئی۔ وقت کو منحوس سجھنا درست نہیں، تمام او قات اللہ عزوجل کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔جس وقت میں بندؤ مومن اللہ عزوجل کی اطاعت وبندگی میں مشغول ہو دہ وقت مبارک ہے اور جس وقت میں اللہ عزوجل کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لئے منحوس ہے۔ور حقیقت اصل نُحوست تو گنا ہوں میں ہے " (1)

بعض لوگ این کام میں ناکای کو کسی شخص کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ایے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تُمہت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔سلطانِ دو جہان سکا لین کا گناہ بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔سلطانِ دو جہان سکا لین کا قرمانِ عبرت نشان ہے: "جس نے (بلاوجہ شرعی) کسی مسلمان کو ایڈاء دی اُس نے اللہ عزوجل کو ایڈاء دی اُس نے اللہ عزوجل کو ایڈاء دی "۔(2) اور اللہ تعالیٰ و رسول سکا لین اور جس نے والوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَىَ يُوُدُّوْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِوَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَا بَالْمُهِيَّدُا (3) ترجمه كنزالعرفان: "بيشك جو الله اور اس كے رسول كوايذا ديتے ہيں ان پر دنيا اور آخرت ميں الله نے لعنت فرمادى ہے اور الله نے ان كے ليے رسواكر دينے والا عذاب تيار كرر كھاہے۔"

#### اہم ترین وضاحت:

۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض او قات انسان کے دل میں بُرے شگون کا خیال آئی جا تا ہے اس لئے کسی مخض کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گنہگار قرار نہیں دیا جائے گا۔ایسے مخض کو چاہیے کہ اللہ عزوجل کی ذات پر توکل کرکے اپنا کام مکمل کرے اور شگون بدکودل میں جگہ نہ دے۔

<sup>1 (</sup>تفسيرروح البيان،428/3بيروت)

<sup>2 (</sup>البعجم الأوسط،باب من اسمعه سعيد، ج2 ، ص803 ،حديث3607 ، پروگريسو بكس ، لاهور)

<sup>3 (</sup>الإحراب/آيت57)

سورج اور چاند گر ہن سے جڑے توہمات:

مورج اور چاند گر بن کے بارے میں لوگ إفراط و تفریط كاشكار نظر آتے ہیں۔ کہیں توسورج گر ہن کا (مخصوص شیشوں کے ذریعے) نظارہ کرنے کے لئے پارٹیاں منعقد كى جاتى بين اور كہيں كر بن كے بارے ميں مختلف تصورات وتوبمات يائے جاتے بين ،مثلاً: گر بهن اس وقت لگتاہے جب مورج کو بلائیں اور خو فٹاک جانور نگل لیتے ہیں۔ گر بهن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور کیڑا اور سبزی وغیرہ ننہ کا شنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بیچ کسی پیدائش نقص کے بغیر پیدا ہوں، گر ہن کے وقت حاملہ خواتین کوسلائی کڑھائی ہے بھی منع کمیاجاتاہے کیونکہ یہ خیال کیاجاتاہے کہ اس سے بیچے کے جسم پر غلا اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض معاشروں میں جس دن گر بن لگتاہے اکثر لوگ کھانا پکانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گر ہن کے وقت خطرناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں ، کئی مشرقی ملکوں میں علم مجوم کے ماہرین سورج گر ہن سے منسلک پیشن گوئیاں کرتے ہیں جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشان دہی کی جاتی ہے یا کسی کی پیدائش یا وفات سے اسے منسلک کیاجاتا ہے۔ الغرض مشرق و مغرب،ترتی پذیراورترقی یافتہ د نیامیں ہر جگہ سورج اور چاند گر ہن کے انسان پر مصراثرات کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام اعتقادات غلط، من گھڑت، بے بنیاد ہیں۔(1) الله عزوجل کے بیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبول کے طبیب منافقیم نے ان توجات كو فتم كيا\_ آقا كريم مَنَا لَيْظِم نے اشاد فرمايا: "سورج اور چاند الله عزوجل كى نشانيول ميں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گر بن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگنا۔ پس جب تم اسے ویکھو تو الله عزوجل كويكارو،اس كى بزائى بيان كرو، نماز پرهواور صدقه دو"\_ (2)

ميں كياكرنا چاہي :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ جب سورج یاچاند کو گہن گئے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس نظارے سے محظوظ ہونے (ڈاکٹروں کا کہناہے کہ گر بن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی

<sup>1 (</sup>ماغوديدشگوني . ص78، مكتبة المديده ، كراچي)

<sup>2 (</sup>صحيح المغارى، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، ج1. ص470، حديث 1044. فريد بك سفال. الاهور)

بینائی بھی جاسکتی ہے) اور تو ہمات کا شکار ہونے کے بجائے بار گاوِ الہٰی میں حاضری دیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں ،اس یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہوجائیں گے اور ستارے توڑد یے جائیں گے اور پہاڑ لیپیٹ دیئے جائیں گے۔(1)

### وہی ہو تاہے جو منظور خدا ہو تاہے:

بدھگونی ایک ہلاکت خیز باطنی بیاری ہے۔ انسان کو

چاہیے بد شکونی کو دل میں جگہ نہ دے اور ہر کام میں اللہ پر بھر وسہ کرے جب بھی کوئی نقصان پنچے تو وہ یہ ذہن بنالے کہ بیہ میری نقذیر میں لکھا تھا۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلُ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا 'هُوَ مَوْلَمْنَا 'وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (2)

ترجمہ کنزالعرفان "تم فرماؤ: جمیں وہی پہنچ گاجو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مد د گارہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرناچاہیے"

ہے اوراس کی زندگی، رِزق اور مصیبتوں کو لکھ دیاہے "۔(4)

لہذاایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارااس بات پریقین کا مل ہونا چاہئے کہ رنج ہویا خوشی ! آرام ہو یا تکلیف! اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جومشکلات، مصیبتیں، تنگیاں اور بماریاں ہمارے نصیب میں نہیں لکھیں گئیں وہ ہمیں نہیں پہنچ سکتیں۔

<sup>1 (</sup>بدشكوني، ص81، مختبة المدينه، كواچى)

<sup>2 (</sup>التويه.آيت51)

<sup>3 (</sup>ترمذى، كتاب صفحة القيامة، بالبيغاوت وقطع رحى، ج2، ص172، حديث 408، فريد بالتسلال، الاهور)

<sup>4 (</sup>ترمذى، كتاب القدر بأبهاجاء لاعدوى، ج2. ص23، حديث 14. فريد بك ستال، الاهور)

#### آخري بدھ:

صدرُ الشريعه مفتى محرامجد على اعظمى دصة الله عليه لكصة بين:

"ماہ صفر کا آخر چہار شنبہ (بدھ) مندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند

کر دیتے ہیں، سیر و تفری و شکار کو جاتے ہیں، نوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے
ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضورِ اقد س منافی فی آئے ہیں، نوریاں کتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے
سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں بلکہ ان ونوں میں حضور
اکرم منافیق کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلافِ واقع ہیں۔اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اس روزبلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب بے ثبوت ہیں "۔(1)

### سٹارز کی حقیقت :

علم ہیئت کا ماہرین، قدیم ہینائی فلسقی اہل جوم اور دور حاضر میں خود کو پڑھا کھا سجھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ستاروں کے اثرات کی قائل ہے۔ یہ لوگ انسانوں کے نام، تاریخ پیدائش سے سیارے نکالتے اور ان سیاروں کی تاثیر کو سعادت مندی اور منحوس ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کئی لوگ شادی اور کاروبار جیسے اہم فیصلے ستاروں کی نقل و حرکت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق اخباروں میں کالم بھی شائع ہوتے ہیں۔ (ای طرح کچھ لوگ کابنوں، نجو میوں سے جاکر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں)۔ یہ سب اٹکل پچو با تیں ہیں ظری و ختین کے علاوہ پچھ نہیں۔ اسلام میں ایسے باطل نظریات کی قطعاً مخبائش خہیں ہے۔ نظام کائنات کی ممل باگ دوڑ اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے، وہی مالک و مختار ہے، اس کی مشیت کے بغیرا یک پیتہ نہیں باتا اور جو ستاروں کی تاثیر (بالذات) کے قائل ہیں یعنی بھین رکھتے ہیں ان پر حکم کفر ہے۔ (2)

صیح بخاری ومسلم کی حدیث پاک میں ہے: حضور پُر نور مَلَّاتُیْنِمْ نے بارش کے بعد صبح کی نماز میں صحابہ کرام دھی الله تعال صنعم اجمعین کی امامت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: کیا تُم جانتے ہو کہ

<sup>1 (</sup>بهار شريعت ، حصه 16، ص659 ، مكتبة البديعه، كراجي)

<sup>2 (</sup>ماغودرسمورواج كى شرعى حيفيت. ص 500 /شرح صيح مسلير ج1، ص 527 ، قريد باك سفال، لاهور)

تمہارے رب نے رات کیا فرمایا ؟ رب تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: میرے بندوں میں سے پچھ نے مؤمن رہتے ہوئے صبح کی، پچھ نے کا فررہتے ہوئے۔ جو مؤمن ہے اس نے کہا: ہمیں اللہ پاک کے فضل ورحمت سے بارش عطاہوئی۔ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں (کی تا ثیر) سے کفروا ٹکار کر تاہے جبکہ کا فرنے کہا: ہمیں تاروں کی اِس اِس چال سے بارش ملی۔ یہ مجھ سے کفر کر تاہے اور ستاروں (کی تا ثیر) پر ایمان رکھتا ہے۔ (1) (2)

ستاروں کا تعلق انسان کی قسمت سے نہیں صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے:

" حضرت قادہ دمی الله تعالی عند نے فرمایا (الله عزوجل کا ارشاد ہے) اور بلاشبہ ہم نے قریب کے آسانوں کو چراغوں سے مزین فرمایا۔ یہ ستارے تین فاکدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آسان کی زینت کے لیے اور شیطانوں کو سنگسار کرنے کے لیے اور علامتیں ہیں جن سے راستہ جاناجا تاہے۔ جس نے ان کے علاوہ اور کوئی تاویل کی اس نے غلطی کی اور علم سے اپنا حصہ ضائع کر ویا اور اس کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہیں "۔(3)

لہٰذا مسلمان کوچاہئے کہ قطعان سٹارز پریقین نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی ایک تحریر پڑھیں جس ہیں کھاہو کہ آپ کا بیہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تا کہ ذہن میں کسی قشم کی کوئی بدھکونی جنم نہ لے۔

> کریں نہ ننگ خیالاتِ برنجھی، کردے شعور و فکر کو پاکیزگ عطا یا رب (کلام عطار)

<sup>1 (</sup>صحيح البخارى، كتأب الإفان، بأب يستقبل الإمام الناس افاسلم. ج 1. ص 406، حديث 846. فويدبك مسئال، الإهور) 2 (صحيح مسلم، كتأب الإنجان، بأب بيأن كفر من قال مطونًا بالتوء، ج1، ص108، حديث 228. فويدبلت مسئال الإهور) 3 (صحيح البخارى، كتأب بدا الخلق، بأب في الدجوم، ج2، ص233، فويدبك مسئال، الإهور)

## پيداري بيٹيال

بیٹا پیدا ہویا بیٹی، انسان کو اللہ تعالیٰ کاشکر بجالانا چاہیے کہ بیٹا اللہ عزوجل کی نعت اور بیٹی رحمت ہے اور دونوں ہی ماں باپ کے بیار اور شفقت کے مستحق ہیں۔ عموماً دیکھا گیاہے کہ عزیز واَقربا کی طرف سے جس خوشی کا اِظہار لڑکے کی ولادت پر ہوتا ہے، محلے بھر میں مضائیاں بانٹی جاتی ہیں ، مبارک سلامت کاشور کے جاتا ہے لڑکی کی ولادت پر اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ و نیاوی طور پر لڑکیوں سے والدین اور خاندان کو بظاہر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کی شادی کے کثیر اخراجات کا بھار باپ کے کندھوں پر آن پڑتا ہے شاید ای لئے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک چڑھات کا بھار باپ کے کندھوں پر آن پڑتا ہے شاید ای لئے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک چڑھات وابی ناپندیدگی کا اظہار کرتے) ہیں اور پکی کی ای کو طرح طرح کے طعنے دیئے جاتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں ہونے کی صورت میں اس دھمکی کو عملی تعبیر بھی دے دی جاتی ہیں بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں ہونے کی صورت منوس قرار دے دیا جاتا ہے ، اس وہم کی بھی شرعا کوئی حیثیت نہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیہ الرحمہ سے اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: " بیٹیوں کی پیدائش کو برا جاننا محض باطل اور زنانے اَوہام اور ہندوانہ خیالاتِ شیطانیہ ہیں ان کی پیروی حرام ہے "۔(1) شیطانیہ ہیں ان کی پیروی حرام ہے "۔(1) بیٹیوں کی پرورش کے فضائل:

بیٹیوں کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والے دوستوں کو

برى بوسكى ؟ امام غرالى رصة الله عليه فرماتي بين :

<sup>1 (</sup>فتأوى رضويه، ج 29، ص 645، رضافاؤنليشن، الأهور)

" بیٹی بیٹے سے زیادہ باعث پر کت ہے، اور اسکی پر ورش میں اجر و ثواب زیادہ ہے "۔ (1) اللہ عزوجل نے جن لوگوں کو بیٹیوں سے نوازاہے، انہیں چاہیے کہ وہ ذیل میں فرامین مصطفیٰ مَثَالِیُّیْزِمُ کو بار بار پڑھیں جن میں بیٹی کی پر ورش پر مختلف بشار توں سے نوازا گیاہے۔ چنا خچہ حضورِ پاک،صاحبِ لولاک،سیاح افلاک مَثَالِیْزِمُ نے ارشاد فرمایا:

- (1) "بیٹیوں کو بُرامت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں \_بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، عملسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں"۔(2)
- (2) اور حضور جانِ جانال مَنَّافِيْنِ نِ ارشاد فرمايا: "جس كے ہاں بيٹي پيدا ہو اور وہ اسے ايذاء نه دے اور نه بى بُرا جانے اور نه بيٹے كو بيٹي پر فضيلت دے تو الله عزوجل اس شخص كوجنت ميس داخل فرمائے گا"۔(3)
- (3) اور نبی رحمت مَنَّالَّةُ عَلَمْ نِهِ ارشاد فرمایا "جس کی تین بیٹیاں ہوں، دہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تواس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ "عرض کی گئ: " "اور دو ہوں تو؟" فرمایا: "اور دو ہوں تب بھی۔ "عرض کی گئ: " اگر ایک ہو تو؟ " فرمایا: " اگر ایک ہو تو؟ " فرمایا: " اگر ایک ہو تو بھی "۔ (4)
- (4) اور پیارے آ قامنگائیز کی نے ارشاد فرمایا: "جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کابار پڑجائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو پیر بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے روک بن جائیں گی "۔<sup>(5)</sup> (5) اور حضور خاتم النبیین منگائیز کی نے ارشاد فرمایا: "جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں وہ ان سے اچھاسلوک کرے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے "۔<sup>(6)</sup>

<sup>1 (</sup>كيميائيسعادت،باب المعملات، ص238، ضياء القرآن پملى كيشاز، ((هور)

<sup>2 (</sup>مستدالفردوس للديلمي ج2 ص 415 مدين 7556 دار الفكر ، بيروت)

<sup>3 (</sup>المستنبر اعتلاما كم كتاب البروالصلة ، ج5، ص 824 مديد 348، شبير برادرز ، الاهور)

<sup>4 (</sup>المعجم الاوسط باب الميم . ج4 ص347 مديث 6199 يرو كريسو بكس الاهور)

<sup>5 (</sup>صميحمسلم، كتأب البروالسلة بأبقضل الاحسان الى البنات، ج3، ص447 مديد 6636، فريد بك سلال الاهور)

<sup>6 (</sup>ترمذى، كتأب البر والسلتة بأب ماجاء في الدفقه، ج1، ص900 مديث 1977 فريد بك سفال الأهور)

## پیارے آ قاسگانی کی بیٹیوں پر شفقت:

(1) پیارے آ قاکریم مَالِیْنَیْم اپنی صاحبزادیوں پر انتہائی شفقت فرماتے۔ حضرت سید تنافاطمہ دخی الله تعالی عنها جب اپنے والد بزر گوار ، مدینے کے تاجدار مَالِیْنَیْم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہو تیں تو آپ مَالِیْنَیْم کھڑے ہوجاتے ، ان کی طرف متوجہ ہوجاتے ، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ، اسے بوسہ دیتے پھر ان کو اپنے بیٹنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح جب آپ مَنَالِیْنِیْم حضرت فاطمہ دخی الله تعالی عنها کے ہال تشریف لے جاتے تو وہ آپ مَنالِیْنِیْم کو دیکھ کر کھڑی ہوجاتی اور آپ مَنالِیْنِیْم کو اپنی کھڑی ہوجاتیں ، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتیں پھر اس کو چُومتیں اور آپ مَنالِیْنِیْم کو اپنی جگہ پر بٹھا تیں ، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتیں پھر اس کو چُومتیں اور آپ مَنالِیْنِیْم کو اپنی جگہ پر بٹھا تیں۔ (1)

(2) حضرتِ سيد تناعائشه صديقه دهى الله تعالى عنها فرماتى بين كه نجاشى بادشاه في رسولِ اكرم ، نُورِ مُجهم مَثَّالِيْنَ إِلَى خدمت مِن يَهِم زيورات بطورِ تخفه بيعج جن بين ايك حبثى (كالے) كَلينے والى اگو تھى بھى تھى۔ نبى كريم مَثَّالِيْنَ أَلَيْنَ فَيْ فَيْ اسْ اللَّهِ تَقْى كو چھڑى يا آگشتِ مباركه سے مَس كيا (يعن حُهوا) اور اپنى نواسى أمامه كو بلايا جو شهر ادى رسول حضرتِ سيد تُنازينب دهى الله تعالى عنهاكى بينى تحيين اور فرمايا: "اے چھوٹى بى اسے تم يہن لو"۔ (2)

(3) حضرتِ سیدنا ابو قما ده دهی الله تعالی عند روایت کرتے بیں که الله عزوجل کے محبوب، دانائے غُیوب مکالیڈی مارے پاس تشریف لائے تو آپ (اپنی نواس) امامہ بنت ابوالعاص دهی الله تعالی عند کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ مَنَّ اللَّهُ فَمَا زَپِرُهائے گئے تورکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوئے تو انہیں اٹھا لیتے۔ (3)

<sup>1 (</sup>سنن ابداؤد، كتاب الانب، يأب مأجاء في القيام. ج3. ص604، حديث 4540 شياء القرآن يبعل كيشاز، (لاهور)

<sup>2 (</sup>سان افي داؤد، كتاب الخاتم، بأب ماجاء في فعب للنساء، ج3، ص231 صيد 3697، شياء القرآن يعلى كيشار، لاهور)

<sup>3 (</sup>صميح البخاري، كتأب الادب بأب رحة الولد، ج3، ص393، حديث 5996. فريد بك ستأل، لاهور)

بے اولادی :

الله عزوجل مجھی اپنی کی خاص حکمت کے تحت انبان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نواز تا یااس کی اولاد وقات پا جاتی ہے، ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ اللہ عزوجل کی رضامیں راضی رہے۔ اُٹروی اجر و ثواب پر غور کرے۔ اسکے برعس ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کی اولاد نہ ہو یاوقات پا جائے تو اُسے منحوس کہہ کر طعن و تشنیج کا نشانہ بنایاجا تا ہے۔ ایسے لوگ حقیقاً اللہ عزوجل کے فیصلے پراعتراض کرنے والے بیں کیونکہ ارشاوباری تعالی ہے :

ویک حقیقاً اللہ عزوجل کے فیصلے پراعتراض کرنے والے بیں کیونکہ ارشاوباری تعالی ہے :

اِنْکُ مُلْکُ السَّلَوٰتِ وَ الْاَرْضِ " یَکُفُکُ مَا اَیْسَاءً " یَبَهِ لِلَمَن یَسَمَاءً اِنْکُ وَ اِنْکُ وَ مِنْ اِنْکُ وَ اِنْکُ وَ اِنْکَ اَنْکُ وَ اِنْکُ وَ اِنْکُ اِنْکُ وَ اِنْکُ وَ اِنْکُ اِنْکُ وَ اِنْکُ مِنْ یَسَمَاءً اللّٰکُ مُن یَسَمَاءً عَقِیْمًا " و اِنْکُ عَلَیْ مَنْ یَسَمَاءً عَقِیْمًا " و اِنْکُ عَلَیْ مَنْ یَسَمَاءً اللّٰکُ مُن یَسَمَاءً اللّٰکُون و اُلْوی و جُمِن اُلْکُ السَّلَامِ اللّٰکُ مُن یَسَمَاءً اللّٰمُ مُن یَسَمَاءً اللّٰمُ مُن یَسَمَاءً اللّٰکُ مُن یَسَمَاءً اللّٰمَاءُ اللّٰکُ مُن یَسَمَاءً اللّٰکُ مُن یَسَمَاءً اللّٰکُ مُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُ اللّٰکُ مُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسَمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسُمُن یَسَمُن یَسَ

ترجہ کنزالعرفان: "آسانول اور زمین کی سلطنت الله ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرے بچے چاہے بیٹیال عطافر مائے اور جے چاہے بیٹے دے۔ یاانہیں بیٹے اور بیٹیال دونول ملادے اور جے چاہے بانچھ کر دے، بیشک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔"

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کمی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے،کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف بیٹیاں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،کسی عورت کے بس میں بیات نہیں کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بٹی جو چاہے پیدا کرلے،اور جب بیات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا، اسے طرح طرح کی اذبیتیں وینا، بات بہ طعنوں کے نشر چبھونا، آئے دن ذلیل کرتے رہنا،صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سجھنا اور طلاق دے دینا، قتل کی دھمکیاں کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سجھنا اور طلاق دے دینا، قتل کی دھمکیاں دینا بلکہ بعض او قات قتل ہی کر ڈالنا، بیر اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے،افسوس! ہمارے آئے کے معاشرے میں مسلمانوں نے اُس طرزِ عمل کو اپنایا ہوا ہے جو دراصل کفار کا طریقہ تھا۔جبیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ إِذَا بُشِّرَ آحَكُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۚ يَتَوَالَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِّدٍ مَا بُشِّرَ بِهِ آيُمُسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ آمَ يَكُسُّهُ فِي النُّوَابِ آلَا سَآءَ مَا يَخْكُنُونَ (1) يَخْكُنُونَ (1)

ترجمہ کنزالعرفان: "اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشنجری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالار ہتا ہے اور وہ غصے سے بھر اہو تا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھر تا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گایا اسے مٹی میں دبادے گا؟ خبر دار! یہ کتنا برا فیصلہ کررہے ہیں "

افسوس! اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا آن کے لوگ اسے پھر سے ای میں جمونک رہے ہیں۔ اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے آج کے مسلمان وہی حق چھینے میں گے ہوئے ہوئے جو حق عورت کو ذلت و رسوائی کی چکی سے نکال کر معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اس چکی میں پسنے کے معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اس چکی میں پسنے کے لئے دھیل رہے ہیں اور شاید انہی بد عملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں کے اس کر دار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علم دار مذہب کوئی دہشت گرد مذہب ثابت کرنے پر شلے ہوئے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو بدایت عطافرمائے، آمین۔ (2)

### اولاد کی وفات پر صبر واجر:

جن والدین کی اولا دوفات پاجائے انہیں چاہیے کہ وہ اس دنیاوی نعت کے چھن جانے پر صبر کریں اور اخر وی اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔اولا و کی وفات پر صبر و اجرسے متعلق تین فرامین مصطفیٰ مثل تینے ملاحظہ ہوں:

(1) رسول اللهُ سَلَيْظِيمُ نے ارشاد فرمايا: "جس نے تين بچے آگے بھيج ديے جو انجى بالغ نہ تھے تو

وہ بچے اس کے لیے جہنم سے مضبوط پر دہ (ڈھال) ہو تگے۔ حضرت ابوؤر دض الله عند نے عرض

<sup>1 (</sup>النحل، آيت 58-59)

<sup>2 (</sup>تفسيرصراةالجنان، تحت الآيته الشور ي 5049مكتبته المدينه كراجي)

کیا: (یارسول الله مَنَّالَیْمُنِیْمُ) میں نے دو آگے بیمجے ہیں۔ فرمایا: "تو دو"۔ حضرت الی بن کعب
رض الله عند نے عرض کی: (یارسول الله مَنَّالِیْمُنَّمُ) میں نے ایک آگے بیمجا ہے۔ فرمایا: "تو ایک
"۔(یعنی جس کے دویا ایک بچے بھی فوت ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے)۔(1)
(2) حضرت علی شیر خدا دھی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سَرَّالَیْمُنَّمُ نے ارشاد فرمایا:
در شک ناکمل بچے اپنے رہ سے شفاعیت کی نرمیں جھگڑ اکر برگا جب الله تعالی اس کے

ے شک ناممل بچہ اپنے رب سے شفاعت کرنے میں جھگڑ اکرے گا۔ جب اللہ تعالی اس کے والدین کو جہنم میں واخل کرے گا تو (رب تعالیٰ) کہے گا: اے اپنے رب سے جھگڑ اکرنے والے نامکمل بچے! اپنے والدین کو جنت میں داخل کر دے تو دو ان دونوں کو اپنی نال کے ساتھ کھنچے گا

یہاں تک کہ ان دونوں کو جنت مین داخل کر دے۔(<sup>(2)</sup>

۔ (3) حضرت معاذبن جبل دخی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله مَثَالَثَیْنَ نے ارشاد فرمایا: "مجھے اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! بے شک نامکمل بچے اپنی مال کو اپنی نال (جے ولادت کے وقت دامہ کا ٹمتی ہے) سے جنت کی طرف کھنچے گاجب وہ مال اپنے ہیچے کے ضائع ہونے پر اجرو ثواب کی امیدر کھتی ہو"۔(3)

کسی کی وفات پر کیاسوچ ہونی چاہیے:

جية الاسلام المم محمر بن محمر بن محمر غزال رحمة الله عليه فرماتي بين:

" جس شخص کا بچہ یا قریبی رشتہ دار فوت ہوجائے تو دہ یہ خیال کرے کہ ہم دونوں اپنے شہر کی جانب سفر کر رہے تھے لیکن میر ابچہ مجھ سے پہلے اپنے وطن اور رہائش گاہ پر پہنچ گیاہے اور سفر کرتے ہوئے ہے کا جلدی پنچنا اس کے لئے زیادہ رخج وغم کا باعث بھی نہیں بٹاہے اس لئے کہ اس نے سفر اسے بھین ہوتا ہے کہ عنقریب میں بھی اس سے جاملوں گا، فرق صرف اتناہے کہ اس نے سفر جلدی طے کر لیا اور میں نے تاخیر سے طے کیا۔ موت کا معاملہ بھی ایسانی ہے کیونکہ موت کا حلدی طے کر لیا اور میں نے تاخیر سے طے کیا۔ موت کا معاملہ بھی ایسانی ہے کیونکہ موت کا

<sup>1 (</sup>سان ابن ما چه. کتاب انجنائز باب ما جاء فی ثواب، ج1. ص500 مدیده 1594 شیاء القرآن پیش کیشنز ، لاهور) 2 (سان ابن ما چه. کتاب انجنائز ، پاپ ما چاء قیس اصیب، ج1، ص500 مدیده 1596 شیاء القرآن پیش کیشاز ، لاهور) 3 (سان ابن ما چه. کتاب انجنائز ، باب ما جاء فیس اصیب، ج1، ص501 مدیده 1597 شیاء القرآن پیش کیشاز ، لاهور)

معن ہے وطن کی طرف جلد پینچنا حتٰی کہ بعد والا بھی آملے توجب وہ اس طرح سے سوچ گا اور بالخصوص اولاد کی موت پر ملنے والے ثواب پر غور کرے گا کہ جس سے ہر مصیبت زدہ کو تسلی حاصل ہو جاتی ہے تواس کی پریشانی کم ہو جائے گی"۔(1)

\*\*\*



### جس سہانی محمری جبکا طبیبہ کا جاند أس دل افروزِ ساعت په لا کھوں سلام

لفظ "ميلاد" كامعنى ب (ولادت ايوم پيدائش ، جنم دن) اورميلاد النبي كا معنى ہے امام الا نبياء سيد نامحمر مصطفىٰ مَثَالِثَيْمُ كى إس دنياميں جلوہ فرمائى (پيدائش) كا دن۔ کثیر کتب سیرت میں مذکور ہے کہ آ قاکر یم مَاللَّیْنِ کی ولادت (12ر کے الاول) شریف پیر کے دن ہوئی \_(3)(3)(2) بوری دنیا کے مسلمان ہر سال اس بابر کت دن پر الله عزوجل کی اس عظیم نعت واحسان پرشکر اوا کرتے ہوے اپنے مخصوص انداز میں خوشی کا ظہار کرتے ہیں۔

خوشی کا اظہار کرتے ہوے عاشقانِ مصطفیٰ مَنْ الْلَيْمُ محلے، بازار، گر، سجاتے ہیں، چافال (lighting & decoration) کیا جاتا ، اور کھانے یکا کر تقیم کے جاتے ہیں ، صدقہ و خیرات کی جاتی ، جلوس نکالے جاتے ، حجنٹے لگائے جاتے ، محافل میلاد مصطفیٰ مَلَاثِیِّتُمُ کا انعقاد کیاجاتا ہے (اور انکا ٹواب تحفتہ و محبتہ پیارے آ قامَلَاثِیِّتُم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں)۔ یہ سب کام نہ صرف جائز بلکہ مستحب (باعث ِ ثواب) اعمال ہیں، یہ تمام افعال مسلمان تھم الہی پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں ، کہ اللہ عزوجل نے فضل اور اُسکی رحت کے ملنے پرخوشی منانے کا تھم فرمایا۔ چناچدار شادباری تعالی ہے:

<sup>1</sup> والمواهب اللعربير بابذكر ولادستريف. ج1. ص 58 قريديات ستال لاهور)

<sup>2 (</sup>مذارج العبوت، باب ذكر والانتعاشريف، ج2. ص32 ضياء القران يبلي كيشاز. الاهور) 3 (قتاؤى رهويه ملعصاً. ج26. ص411-411 رضافاؤد ليفن الاهور)

<sup>4 (</sup>يونس.آيت 58)

ترجمه كنزالعرفان:

ترجمه کنزالعرفان:" تم فرماؤ: الله کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے ، میہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں "۔

﴿ وَاذْ كُرُوْا لِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (¹)

" اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو " ترجمه كنزالعرفان:

(2) وَّاهْكُرُوا نِعْبَتَ اللهِ (2)

"اورالله كي نعمت كاشكراداكر"

المَّا بِيغْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (3)

" اوراييزب كى نعمت كاخوب چرچاكرو " ترجمه كنزالعرفان:

ان آیات مبار کہ سے واضح ہوا کہ الله عزوجل نے جمیں نعت ملنے، فضل واحسان ہونے کے موقع پر شکر، چرچا (خوشی) کرنے کا تھم ارشاد فرمایا ہے۔ اور رسول مَا اللّٰهِ اُلِم کی اس دنیا میں تشریف آوری اللہ عزوجل کا خاص الخاص فضل واحسان ، اور سب سے بڑھ کے رحمت و نعمت ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس کے بر عکس سوچ سکتا؟ حاشاہر گزشیں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ( · )

ترجمه كنزالعرفان: "اورجم في حتهين نه بهيجا مكرر حمت سارے جہانوں كے لئے "

آپ مَنْ اللَّهُ وَ كَالِهُ اللَّهُ عَرُوجِل بهت برُ افضل برب تعالى فرما تا ب:

﴿ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِدِ اِنْ كَالَهُ مُعِنَّى بِأَنَّ لَهُمْ قِينَ اللهِ فَضَلًا كَيِنْدًا (<sup>5)</sup> ترجمه كنزالعرفان: "اورايمان والول كوخوشتجري ديدوكه ان كے ليے الله كابڑا فضل ہے"

1 (المائدة آيت)

<sup>2 (</sup>النغل، آيت114)

<sup>3 (</sup>الضحي، آيت11)

<sup>4 (</sup>الإنبياء،آيت107)

<sup>5 (</sup>الأحزاب،آيت47)

12ریج الاول (میلاد المصطفل منگانیز) پر ہونے والے افعال گھر و محلے سجانا، صدقہ و خیر ات کرنا، جلوس وغیرہ نکالنامیہ تمام کام جائز ومستحب ہیں اور اِنکے درست ہوئے پر کشر دلائل علائے اہلسنت کی گتب میں موجود ہیں ،جو اہل محبت کے لیے کافی وشافی ہیں ۔ منگرین میلاد کا غلائے اہلسنت کی گتب میں موجود ہیں ،جو اہل محبت کے لیے کافی وشافی ہیں ۔ منگرین میلاد کا خربی وسیاسی ریلیاں نکالنا، سیاسی پارٹی کے جینڈے لگانا، سیرت کا نفر نسیس کرنا، شادی کے موقع پر لائیکنگ کرنا، سالگرہ پر کیک کافناجو پوراسال مین جائز ہوتا ہو وہ ماور تھے الاول آتے ہی آت کی توشی میں کرنا ناجائز وبدعت سینہ گئے لگتا ہے۔ اللہ عزوجل انہیں عظافرہ الے اور مسلمانوں کوان کے غلط فتووں سے بچائے۔

سب نے میلادِ مصطفیٰ مَنْ اللَّیْمِ منایا:

(1) پیارے آ قا سُلُقِیْوُمُ اپنی ولادت کی خوشی میں خود میلاد مناتے تھے۔ رحمت عالم سُلُقِیُومُ ہر پیر کوروزہ رکھاکرتے تھے، چنانچہ حضرتِ قادہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو جو اہار شاد فرمایا: "یہ دن میری ولادت کادن ہے اور ای دن مجھ پر قر آن نازل کیا گیا"۔ (1) جو اہار شاد فرمایا: "یہ دن میری ولادت کا دن ہے اور ای دن محطفیٰ سُلُقِیْمُ کا ذکر اپنی اُمتوں میں کرتے رہے، ابن عساکر نے سیدناعبداللہ بن عباس دھی اللہ تعالی عنها سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں: مجیشہ اللہ تعالیٰ نی سُلُقِیْمُ کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء سے پیشگوئی فرما تار ہااور قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتیں اور آپ مُلَاثِیُمُ کے توسل وسیلہ کے اسلامت و بہترین حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتیں اور آپ مُلَاثِیمُ کے توسل وسیلہ کے اسلامت و بہترین دمانہ بہترین اصحاب و بہترین شہر میں ظاہر فرمایا "۔ (2)

(3) صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاوید دهی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں: "رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْتُمُ صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے اور صحابہ کرام دهی الله عنده مدام اجمعین سے ارشاد فرمایا: کس چیزنے تمہیں یہاں جیٹھایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم

 <sup>1 (</sup>صحيحمسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام، ج1، ص822 حديث 2742، قريد بالتسغال، الاهور)
 2 (الخصائص الكبرئ، باب خصوصيت باخدالديدة ق. ج 1، ص 56، مكتبه اعلى حصرت. الاهور)

یہاں اس لیے بیٹے ہیں (یہ محفل سجانے کا مقصدیہ ہے) کہ ہمیں جو اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت عطافرمائی اور آپ مکالی خیر کے جم پر احسان فرمایا اس پر اسکا ذکر کریں اور اسکا شکر اوا کریں۔ رسول اللہ سکا لیٹے نے فرمایا: اللہ کی قشم؟ (اے میرے صحابہ) تم صرف اس لیے بیٹے ہو؟۔ صحابہ نے عرض کی: اللہ کی قشم ہم صرف اس لیے بیٹے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپی آمدکی نعت پر اللہ کا شکر اوا کریں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "اے میرے صحابہ میں تم آپی آمدکی نعت پر اللہ کا شکر اوا کریں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "اے میرے صحابہ میں تم سے قشم اس لیے نہیں لے رہا کہ جھے تم پر شک ہے، بلکہ (معاملہ بیہ ہے) میرے پاس جر سکل علیہ السلام آسے اور جھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالی فر شتوں پر فخر فرمارہاہے "۔(1) اللہ! اللہ! اللہ اصحابہ کرام کے جس عمل (وکر ولادتِ مصطفیٰ) پر رب تعالی خود فرشتوں پر فخر فرمائے وہ ہم کیوں نہ کریں۔

(4) محافظ ناموسِ رسالت شیخ الحدیث والتغییر علامہ خادم حسین رضوی دحدة الله علیه صحابہ کرام دخی الله تعلی عندی کے میلاد منانے پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ: "تم ہم پر صرف سرکار کی آ مد مرحبا (حضور منگا لیکھی تشریف لے آئے) کہنے پر اعترض کرتے ہو؟ آمد مصطفیٰ منگالیکی کی خوشی میں چیزیں (تبرک) تقسیم کرنے پر اعتراض کرتے ہو؟ تم جانے ہو صحابہ کرام نے کیسے میلاد منایا؟ صحابہ نے تو اپنے جان و مال رسول الله منگالیکی پر فیداکر کے ، وقت کی (super powers) سلطنوں قیصر و کسری (روم وایران) کے قلعوں اور محلات کے دروازوں کو کھیکھٹاکریمی نعرہ لگایا کہ! تکلوباہر اب حضور آگئے (سرکارکی آ مدمر حبا)"۔

ای طرح کتب سیرت میں روایات موجو دہیں کہ ولادتِ مصطفیٰ مَلَاثِیْنِمُ کی خوشی میں فرشتوں، جانوروں، چرند پرند حتیٰ کہ اس کا کتات کی ہر ہر چیزنے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، کہ وہ نبی جن کورب تعالی نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایاوہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوگئے۔ لہذا ہم مجمی اس لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا چرچاکرتے ہیں۔

<sup>1 (</sup>سان نساق، كتاب آداب القضاة بأب كيف يستحلف الحاكم . ج3 ص544 مدين 5330 شياء القرآن يبلى كيفنز الاهور)

حشرتک ڈالیس کے ہم پیدائش مولی منگالٹیٹی کی ڈھوم مثل فارس محبد کے قلع گراتے جائیں گ خاک ہو جائیں عدد جل کر مگر ہم تو رضا ذم میں جب تک دُم ہے ذکر اُن کاسناتے جائیں گ

## خوشی پر عقلی دلیل:

الله عزوجل نے مسلمانوں کو نعت ، رحمت ، فضل کے ملنے پر خوشی کرنے کا تھم ارشاد فرمایا ہے (چیسے اوپر آیات ہیں بیان ہوا)۔ اللہ عزوجل نے یہ تھم مطلقا دیا ہے ، یعنی اِس کے ساتھ کوئی قید ندر کھی کہ تم نے کسی خاص (مخصوص) طریقے سے خوشی منانی ہے بلکہ مطلقا فرما کر اجازت دے دی کہ جس طرح چاہو ہر جائز طریقہ سے شریعت کے دائرہ ہیں رہتے ہوئے خوشی مناو۔ یہ مطلقا تھم فرمانا اِس لیے بھی ہے کہ ہر خطہ ، ہر ملک، ہر قوم میں خوشی منانے کا انداز جداگانہ ہو تا ہے۔ اگر کسی کو مقید کر دیا جائے ، کہ تم نے فلاں فلاں طریقہ سے بی خوشی منانی ہے ، تو وہ خوشی اُس کے لیے باعث مسرت نہ رہے گی بلکہ بعض او قات باعث اِدیت بن جائے گا کیونکہ ہر انسان کی کسی چیز کو پہند کرنے سے متعلق طبعی حالت الگ ہوتی اذبیت بن جائے گا کیونکہ ہر انسان کی کسی چیز کو پہند کرنے سے متعلق طبعی حالت الگ ہوتی ہے۔ لہٰذاہر جائز طریقہ سے خوشی کا اظہار کرنا در ست ہے۔

ہاں دورِ حاضر میں ان افعال میلاد کے ساتھ بہت سی خرافات کی آمیزش جاہل عوام کی طرف سے شامل کر دی گئی ہے، جس سے اہلِ سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ہم یہاں ذیل میں افعالِ میلاد پر مخضر دلائل اور ان میں ہونے والی خرافات کا متعلق لکھتے ہیں تاکہ اس کے متعلق لوگوں کی اصلاح کی جاسکے۔

## افعساكِ مسلاد ادرامسلاح

# محفل ميلاد شريف اور نعت خواني:

یوم ولادت مصطفیٰ منگائینظم کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ عزوج لی اس عظیم نعت کا شکر ادا کرتے ہوے محفل میلاد پر ذکر الهی کیاجاتا ہے ، نعتیں پڑھی جاتی ہیں ، آقا کریم منگائینظم کی نضائل و مناقب بیان میلاد پر ذکر الهی کیاجاتا ہے ، نعتیں پڑھی جاتی ہیں ، آقا کریم منگائینظم کی نضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام اُمور باعث ِثواب اور ہمارے ایمان کا نقاضہ ہے۔ سرکار منگائینظم کی نعت پاک بیان کرنا سنت ِ الہیہ ہے اور خود آپ منگائینظم کی سنت ِ مبار کہ بھی ہے۔ صحابی رسول حضرت حسان بن شابت رضی اللہ تعالی عند نعت خوانی کے ذریعے رسول اللہ منگائینظم کے دشمنوں کو اپنے اشعار کے فرایعے جواب دیا کرتے ہواد ہو میں حضرتِ حسان بن شابت کے کثیر اشعار موجود فرایعے جواب دیا کرتے میں حضرتِ حسان بن شابت کے کثیر اشعار موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ، رسول اللہ منگائینظم کی طرف سے (میرے دشمنوں کو) و سے اور تمنوں کو) و بیا حضرت حسان بن شابت کے لیے منبرر کھوا دیتے اور قرماتے : "اے حسان! اللہ کے رسول منگائینظم کی طرف سے (میرے دشمنوں کو)

#### اصلاح:

ہرسول آکرم منگافیکی سے ہماری محبت کا اظہار تعلیم نبوی منگافیکی کے مطابق ہونا چاہیے، محفل میلاد کر منگافیکی سے ہماری محبت کا اظہار تعلیم نبوی منگافیکی کے مطابق ہونا چاہیے، محفل میلاد کر رہف میں من میلاد کے تمام اُمور علائے اہلسنت کی گرانی میں ہونا ضروری ہیں۔ محفل میلاد کر رہنا، مساجد کے اندر تصویریں آ دیزاں کرنا، بعض مقامات پر نعت خوانوں اور پیشہ ور مقررین کا میلاد کے نام پر کاروبار، گانوں کی طرز پر نعت خوانی، موسیق کے آلات اور دف وی دف وی ماروں کے ساتھ نعت دفتال کا استعال، یہ تمام اُمور ایسے ہیں جنگی روک تھام ضروری ہے۔ (دف کے ساتھ نعت

<sup>1 (</sup>مخيح مسلم، كتاب قضائل الصحابه، بأب قضائل حسان، ج3، ص359 مديد 6336 فريد بك ستال الاهور)

پڑھناجہوراہل سنت کے نزدیک جائز نہیں)۔ نعت خوانوں کے ساتھ لڑکوں کی فیم وغیرہ کااللہ تعالیٰ کے اسم گرامی (اللہ اللہ) کو اس طرح بگاڑ بگاڑ کر پڑھنا کہ ڈھول کی آواز پیداہو، اسی طرح ساؤنڈ سسٹم کی گونج (echo) اس طریقے سے کھولنا کہ آلاتِ موسیقی جیسا ردھم پیدا ہو جائے ناجائز ہے اور ڈھول ہی کے متر ادف ہے۔

ہے۔ بہ بو سہ اردو اعظین کو یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ دہ اپنے تول و فعل سے عوام کو متنظر کرنے کا سبب نہ بنیں۔ مثلاً لوگوں سے زبر دستی باتھ اٹھوانا ، اور ہلانے کا کہنا وغیرہ۔ اس متنظر کرنے کا سبب نہ بنیں۔ مثلاً لوگوں سے زبر دستی باتھ اٹھوانا ، اور ہلانے کا کہنا وغیرہ۔ اس طرح عوام کے سامنے اہل سنت کے عقائد و نظریات کے بجائے اپنی فہم و ذوق سے اشعار کی من گھڑت تشریحات کرنا بھی تحق سے منع ہے۔ اکثر محافل میں نعت خوان حضرات بخشش کے پروانے تقسیم کررہے ہوتے ہیں، شفاعت نبوی منگھ اللہ اللہ علی بیان کرنا کہ عوام بے خونی ، بے عملی بلکہ بدعملی پر قوی ہو، یہ ظلم عظیم ہے۔ ایمان خوف اور امید کے در میان ہے، جہاں جنت کی بشار تیں سنائی جائیں وہاں ضروری ہے کہ گناہ کی وعیدیں بھی بیان کی جائیں۔ جہاں جنت کی بشار تیں سنائی جائیں وہاں ضروری ہے کہ گناہ کی وعیدیں بھی بیان کی جائیں۔ خدراونچی نہ ہو کہ عبادت کرنے والے ، سوتے ہوے شخض یا مریض کو تکلیف ہو۔ اس طرح تحض عورت کاخوش الحائی ہے باواز ایسے (نعت) پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغہ کی آواز جائے یہ عورت کاخوش الحائی ہے باواز ایسے (نعت) پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغہ کی آواز جائے یہ عورت کاخوش الحائی ہے باواز ایسے (نعت) پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغہ کی آواز جائے یہ عورت کاخوش الحائی ہے۔ آواز ایسے (نعت) پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغہ کی آواز جائے یہ عورت کاخوش الحائی ہے۔ آواز ایسے دوران

الم المحض او قات رات دیر تک محفل جاری رہتی ہے اور صبح فجر کی نماز سوئے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں کیونکہ صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے چاہیے کہ محفل میلاد کا دورانیہ رات اتنی دیر تک ندر کھا جائے کہ لوگ فجر کی نماز کے لیے اُٹھونہ سکیں۔

اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رحمت عالم مَنْ اللّٰهُ عَلَيْمُ کی ولاوت کے باہر کت دن ہم کسی مسلمان کواذیت پہنچانے کا باعث نہ ہو۔

<sup>1 (</sup>فتأوي رضويه، ج 22. ص 242، رضا فاؤنثيش، الاهور)

جلوس نكالنا:

میلاد النی منافیق کے جلوس تعظیم و تو قیر مصطفیٰ منافیق کے اظہار کا ایک طریقہ بیں۔ کتب احادیث وسیرت میں ہے کہ: "جب نی منافیقی کم جرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان موجود تھے، ان کا حال یہ تھا مر داور عور تیں چھتوں پر چڑھ گئے ، نیچ اور غلام راستوں میں چھیل گئے اور اس طرح پکارتے تھے یا محمد یارسول الله، یا محمد یارسول الله، یا محمد یارسول الله، یا محمد یارسول الله، یا محمد یارسول الله منافیق سے الله منافیق منافیق سے الله منا

اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ خوشی کے موقعہ پر جلوس نکالنا صحابہ کرام دھی الله منهم اجمعین کا طریقہ ہے۔ بہت سے محدثین نے اِس مدیث پاک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں اُن اشعار کا بھی ذکر کیا جوخوا تین اور چھوٹی بچیاں آ قاکر یم مَلَّا اللّٰیَّا کِی آ مَدکی خوشی پر پڑھتی تھیں۔

#### اصلاح:

ہے محفل میلاد کے جلوسوں میں باوضوہ وکر زبان پر درود شریف یا نعت جاری رکھتے ہوئے باہ قار انداز میں شرکت کرنی چاہیے۔اگر کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو کشش محسوس کرے۔ لیکن بعض جلوس اس قدر منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں کہ اغیار کا متاثر ہوناتو کجا، خو د سنجیدہ مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں،اکلی در نظی کے لیے انتظامیہ کو مناسب حکمت عملی کرنی چاہیے۔
﴿ جلوس میلاد کے موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھناچاہیے کہ جلوس جس (route) سے گزرے وہاں موجود کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ بعض جگہوں پر لوگ شرکاء جلوس میں چیزیں (تبرک وغیرہ) بانٹے کے لیے اُسے اُچھالتے ہیں جو بعض او قات زمین پر گر کرضائع بھی ہوجاتا ہیں جو بعض او قات زمین پر گر کرضائع بھی ہوجاتا ہیں جو بالکل جائز نہیں۔ کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو ہاتھ میں و چیجے۔ محفل میلاد النبی متافظیم کے جلوس کے دوران یہ بات بھی یادر کھنی چاہیے کہ کوئی نماز دیجے۔ محفل میلاد النبی متافظیم کے جلوس کے دوران یہ بات بھی یادر کھنی چاہیے کہ کوئی نماز وضائے۔

<sup>1 (</sup>محيح مسلم، كتاب الزهنو الراقائق بابق منيك الهجرة ج3. ص710 منيك 7438 فريد بك سفال الاهور)

حجنڈے لگانا:

ولادت مصطفى مَكَا لَيْنَا لَمُ بِي حِمند ب لكانا بهي رسول الله مَكَالِيَّا يُمَ كَا تَعْظيم و تو تير

مصطفیٰ کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ نبی مرم نور مجسم شاہ بنی آدم منافیز کم کی والدہ محترمہ سیدتنا

آمنه آقاكريم مَا الله في كاولادت كاذكركرت موع فرماتى إلى:

(1) " میں نے دیکھا کہ تین حجنڈے نصب کئے گئے۔ ایک مشرق میں دوسرامغرب میں اور تیسر اکعبے کی حیبت پر توحضور انور مَثَالِینَظِمُ ولادت ہوگئی"۔(1)

روح الامين فے گاڑا كيے كى حجت پہ جمنڈا

تا عرش اڑا پھر پرا صبح شبِ ولادت

(2) مدارج النبوت میں شیخ عبد الحق محدث وہلوی دھة الله علیه، رسول مَلَّ اللَّيْمُ کی مدینہ سے مکہ کی طرف ججرت کا واقع نقل کرتے ہیں کہ دورانِ سفر: "حضرت بریدہ دخی الله تعلا عند نے نبی اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا: آپ مدینہ طیبہ میں اس حال میں واخل ہوئے کہ آپکے ساتھ ایک جھنڈ ابھی ہو، تو انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور اسے نیزے یہ باندھ لیا پھر رسول الله مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ الله

### چراغال کرنا:

جشن آزادی پر لا کھوں روپے کے حجنڈے اور حجنڈیاں لگائی جاتی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیکن میلاد النبی مَالَّیْ یَّلِیْ اَلَیْ عَلَیْ یَّلِیْ اَلَیْ یَکُلُیْ یَّلِیْ اِللَّمِیْ اِللَّیْ اِللَّمِیْ اِللَّمِیْ اِللَّمِیْ اِللَّمِیْ اَللَّمِیْ اَللَّمِیْ اَللَّمِیْ اَللَّمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اَللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اِللَمِیْ اَللَمِیْ اِللَمِی اِللَمِیْ اِللَمِی اِللَمِی اَللَمِی اَللَمِی اَللَمُ اللَمِی اَللَمُ اللَمِی اَللَمُ اللَمِی اَللَمُ اللَمِی اَللَمُ اللَمِی اَللَمُ اللَمِی الْمِی اللَمِی اللَمِی اللَمِی اللَمِی اللَمِی اللَمِی اللَمِی اللَ

الخصائص الكيزى بابخصائص ولادت ج 1. ص 154 مكتبه اعلى حصرت الاهور)
 (مدارج الديوت , ج2 ، ص 103 شياء القرآن يبلي كيشانر الاهور)

خرج كرفي مين كوكى اسراف نبين (علامه على قارى، امام احدرضا) "\_

(1) امام قسطلاني دسة الله عليه مواجب اللديير مين روايت تقل كرت بين:

" آقا کریم منگالیکی کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں: " ولادت مصطفیٰ منگالیکی کی رات میں نے دیکھا کہ میں نے ایک نور جناہے۔ جس سے شام کے محلات روشن ہوگئے یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھ لیا"۔ (1)

(2) حضرتِ على المرتضى دخل الله تعالى عنه في حضرت عمر دخل الله تعالى عند كو ما و رمضان ميل مسجد ميل قد ميل مسجد ميل الله عزوجل حضرت عمر كى قبر كوروش فرما يا" والله عزوجل حضرت عمر كى قبر كوروش فرما يا" و(2)

ان روایات سے پید چلا کہ کسی چیز کی تعظیم کے لیے زیادہ (lighting & decoration) کرناچائز ہے۔

#### اصلاح:

☆ بارہ رہے الاول کے موقع پر گلیوں محلوں کی سجاوٹ میں ایسے فانوس، جہنٹریاں اور دیگر فیکوریشن کا سامان لگایاجا تاہے، جس پر کعبہ شریف، گذیر خضریٰ یا نقشِ تعلین مصطفیٰ مَنَّالْتُیْمُ کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے چھوٹے چھوٹے ماڈل ڈیکوریشن کے طور پر لاکائے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے گرنے سے ان کی بے ادبی کا قوی خدشہ ہو تاہے اور بعض مقامات پر گرے دیکھے بھی گئے ہیں، لہذتمام عاشقانِ مصطفیٰ مَنَّالِیْمُ سے التجاء ہے کہ اس قسم کی ڈیکوریشن کا استعمال بالکل نہ کیا جائے جن کے گرنے پر بے ادبی کا اندیشہ ہو۔

کا استعمال بالکل نہ کیا جائے جن کے گرنے پر بے ادبی کا اندیشہ ہو۔

ی چرافال (lighting) کے لیے بیلی چوری نہ کی جائے۔ بلکہ اپنے گھر میں ایک دن کے لیے (connection) کر والیاجائے اور بل ادا کیجیے یا واپڈا وغیرہ سے رابطہ کر کے کسی دوسرے جائز طریقہ سے چرافال کی ترکیب کیجے۔ ای طرح ساری رات یہ (lights) جلتی چھوڑ دینا بھی درست نہیں۔

<sup>1 (</sup>البواهب اللديه، ج1، ص79،قريديك ستأل، لاهور)

<sup>2 (</sup>فيضان فاروق اعظم بأب اوليات فاروق اعظم . ج1، ص735 مكتبته المدينه كراجي)

کھانا کھلانا ، صدقہ وخیر ات کرنا :

سمی کو کھانا کھلاناصد قہ خیر ات کرناسال کے کسی بھی دن

موجائز اور باعث ِ ثواب ہے۔حضور پُر نور مَلَ الْيَتْمُ فِي ارشاد فرمايا:

(1) " ہر ذی روح کویائی پلانے میں اجرہے "\_(1)

(2) "اورتم میں سے بہتر وہ ہے جولوگوں کو کھانا کھلا تاہے "\_(2)

مسلمان میلاد اکنبی مناطبینم پر لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر اس کا ثواب آ قا کریم مناطبیم کی بارگاہ

الله بية تحفة عقيدة بيش كتين ،جوك شرعاً جاز ب

كيك كافيا:

بارہ رہ جالاول کے موقع پر کیک کاشااور دوسروں کو کھلانا بھی نہ کوربالا احادیث کے تحت جائز ہے۔ ہمارے ملک میں ہر خوش کے موقع پر کیک وغیرہ کا ٹاجاتا ہے (پیدائش کا دن ہویا شادی کی سالگرہ، جشن آزادی ، دکان کا افتتاح ہویا اور کوئی خوش کاموقع) ان سب میں کیک کاشے کوغیر نہ ہوں کا طریقہ کہنا درست نہیں۔

#### اصلاح:

ہر ہاں البتہ خیال رہے جس طرح آج کل کئی جگہوں پرلا کھوں روپے کا صرف کیک کا ٹاجاتا اور اوگوں (مردوعورتوں) کا إردگرو جوم اکٹھا ہو جاتا ہے، تو إس میں ریاکاری سمیت دیگر خرافات کا قوی اندیشہ ہے۔ ایسا کر نادرست نہیں۔ اگر کوئی کیک ہی کا ٹنا چاہتا ہے تو اُسے چاہیے کہ کیک کو گھر کے اندر ہی رکھ کر کا ٹ لے اور پھر دوسری چیزوں کی طرح باہر عوام میں تقسیم کر دے تاکہ کہیں یہ عمل خرافات کی وجہ سے گناہوں کا سبب نہ بن جائے۔

﴿ ای طرح بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کیک پر کعبہ معظم، گنبد خصری اُن تقش تعلین مصطفیٰ مُلا اُن تعلین مصطفیٰ مُلا اُن تعلین مصطفیٰ مُلا اُن اُن کا اسم گرای (نام مُلاک) کھو کر آئی پر کا منے وقت چھڑیاں چلائی جاتی ہیں ، جو یقینا اہل محبت کے لیے انتہائی مبارک) کھو کر آئی پر کا منے وقت چھڑیاں چلائی جاتی ہیں ، جو یقینا اہل محبت کے لیے انتہائی مبارک) کھو کر اُئی پر کا منے وقت چھڑیاں چلائی جاتی ہیں ، جو یقینا اہل محبت کے لیے انتہائی مبارک) کھو کر اُئی پر کا منے وقت چھڑیاں چلائی جاتی ہیں ، جو یقینا اہل محبت کے لیے انتہائی مبارک) کھو کر اُئی پر کا منے وقت چھڑیاں چلائی جاتی ہیں ، جو یقینا اہل محبت کے لیے انتہائی میں تکلیف دہ بات ہے اس سے اجتناب لازم ہے۔

السان اين ماجه، كتاب الإداب، بأب قضل الصنقه الباء، ج2، ص481 شياء القرآن پيلى كيشنز ، لاهور)
 (مسئن امام احد، ج10، ص105 حديد 24425 مكتبه رحائيه الأهور)

بالنيخ مين احتياط سيجيح:

دیکھا گیاہے کہ کوئی چیز (لنگر) وغیرہ بانٹتے ہوئے اُسے عوام کی

جانب پھینکا جاتا ہے، جس سے اکثر وہ چیز زمین پر گر جاتی ہے اور لوگ ایک دوسر ہے ہے چھینے

میں لگ جاتے ہیں۔

اصلاح:

اللہ ہو جہز بھی ہو ہے۔ خرمتی اور اسراف ہے ، اِس طرح نہ کیا جائے، بلکہ جو چیز بھی ہو لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائی جائے۔

### يهار يال بنانا:

سجاوٹ اور لائٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک عرصہ سے بارہ رہج الاول پر پہاڑیاں بنائی جاتیں ہیں ، مجبور کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا کہ جس وقت آقا کریم مُثَافِیْتُوْم کی مکہ معظمہ میں ولاوت ہوئی تووہ مقام ایباتھا (یعنی پہاڑ اور محبور کے درخت وہاں موجو دیتھے اور آج بھی ایسا ہے)۔ اُن مبارک جگہوں کی تعظیم وعظمت بیان کرنے اور اسپے پچوں کے دل میں اُن جگہوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔البتہ ان میں پچھ خرابیاں ہیں جن کی اصلاح بے حدضر وری ہے۔

#### اصلاح:

ہے۔ ہے ضروری ہے کہ جہاں پہاڑی بنائی جائے وہاں دیکھنے والوں ہیں مردوں عور توں کا اِختلاط نہ ہو

، وگر نہ ایسا کرنا گناہ کا سبب ہو گا۔ ای طرح دیکھا گیا ہے کہ پہاڑیوں پر مختلف قسم کی گڑیاں و
جاند اروں کے چھوٹے ماڈل (بُت) رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اجازت نہیں، احادیث ہیں
اِسکی شخق سے ممانعت ہے، اِسکی جگہ کوئی پھول وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔

ﷺ فی زمانہ اس کام کی اصل روح ہاتی نہیں رہی، لوگ بغیر کسی نیت کے اسے صرف تفر ت کے
طور پر کرتے ہیں اور خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اب اس کام سے بچٹا بہتر ہے۔

## کعبہ و گنبرِ خضراء کے ماڈل بنانا:

مَفَقَ امجِد عَلَى اعْظَى رحيةالله عليه فرماتے ہيں : " روضہ

منورہ کی سیجے نقل بنا کر بقصد تبرک رکھنا جائز ہے۔جس طرح کاغذیراس کافوٹو بہت ہے مسلمان ر کھتے ہیں۔ یو نبی اگر پھر وغیرہ کی عمارت بنائیں تو اس میں اصلاً حرج نہیں۔ جانور کی تمثال (شکل، ماڈل) حرام وناجائز ہے۔غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی قباحت نہیں، نقشہ تعلین مبارک کو ائمہ وعلماء جائز بتاتے ہیں اور اس کے مکان میں رکھنے کوسب بابر کت جانتے ہیں۔شبیہ روضہ (گنبر خضریٰ کے ماڈل) کا بھی وہی تھم ہے۔ (خانہ کعبہ کے ماڈل کا بھی یہی تھم ہے) "۔(1)

#### اصلاح:

🖈 یاور تھیں! کعبہ وروضہ کے ماڈل تعظیم کے لیے بنائے جاتے ہیں،اس لیے اسے کسی ایسی جگہ پرر کھنا جہاں تعظیم نہ ہو جیسے گندی زمین پریاالیی جگہ جہاں مر دوں وعور توں کا اختلاط ہو کسی صورت بھی (ر کھنا) درست نہیں، بے خرمتی کاسخت اندیشہ ہے۔

🖈 اگر بناناچاہیں توضر وری ہے تعظیم کے ساتھ کسی او نچی جگد پر رکھیں اور خیال سیجیے کہ اس کے رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیہ باعث ِراحت وتسکین ہوناچاہیے نہ کہ

ماعث تكليف واذيت .

## کچھ مزید خرابیوں کی اصلاح:

🖈 12ر کے الاول شریف کے موقع پر بچے وغیرہ گلی محلہ سجانے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور بعض او قات راستے بند کر دیتے ہیں ،اِس میں یادر تھیں کہ کسی سے زور و زبر و تی کرناہر گز جائز نہیں اسی طرح عام گزر گاہ بند کرنا بھی جائز نہیں ، والدین کو چاہیے اس معاملہ میں بچوں کی اصلاح کریں۔

🖈 بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ بچوں کے ساتھ بالغ نوجوانوں کارش (چندہ اکٹھا کرنے کے لیے) چو کول میں ہو تاہے، اگر مید عام گزر گاہ ہے اور خوا تین نے بھی پہیں سے گزرناہے تو بید طریقتہ

ہر گز درست نہیں، آقا کریم مَثَلِّ الْفِیْزِ نے ایسی جگہوں (گزر گاہوں) پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔

🖈 چراغال (گلیاں بازار سجے) دیکھنے کے لیے عور توں کا اجنبی مر دوں میں بے پر دہ ٹکلناحرام ہے اور باپر وه عور تول کا بھی مر وجہ انداز میں مر دول میں اختلاط ( یعنی خلط ملط ) ہونا انتہائی افسوس ناک اور گناہوں کا سبب ہے۔عور توں کامر دول کے جلوس میں شرکت کرنا بھی منع ہے. 🖈 بالخصوص میلادِ مصطفی مَنْ ﷺ کے مہینے اور بالعموم پوراسال مذہبی پروگرامز کی تشہیر کے لیے بہت ی تنظیمات کی جانب سے دایواروں پر گیلو کے ذریعے کاغذ کے اشتہارات لگائے جاتے ہیں، جن پر اساء اللید اور انبیاء و اولیاء کے نام مبارک بھی لکھے ہوتے ہیں۔ بداشتہارات موسموں کی نظر ہونے کی وجہ سے کچھ ہی عرصہ میں ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ ہمارا اِن دوستوں سے سوال ہے کہ اگر کوئی محض ہمارے سامنے ان مقدس ناموں کی بوں بے ادبی کرے تو ہمارا اُسکے ساتھ کیاروبہ ہو گا؟۔ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایساکر کے سخت گناہ کا مر تکب تو نہیں ہورہا۔ محافل کی تشہیر کے لیے بہترین طریقہ بہے کہ باریک کاغذ کے بجائے (flex) کا استعال کیا جائے اور جہاں جہاں ہے (flex) آویزاں کی جائیں، محفل کے بعد وہاں سے اتار کر اوراقِ مقدسہ والے ڈبول میں ڈال دیاجائے۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ بغیر اجازت مسی کی دیوار پراشتہار نگانامنع ہے۔

کسی بھی جلوس، محفل وغیرہ کے لیے عوامی گزرگاہ کو مکمل بند کر دینا یاعوام کے گزرنے میں

اذیت کاباعث بنناجائز نہیں۔ امام اہل سنت احمد رضاخان رصدالله علیہ فرماتے ہیں: " پیر حقوقِ عامہ کی دست اندازی ہوئی، شریعت میں تواسی لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ

سید طوی عامه فی دست انداری بوی مر یعت می توا فی عاظ سے داسته می مار پر فی کی مرده جو کی نه که بازار کی سراک پر مجلس"\_(1)

﴿ گَرْشَته چند سالوں سے پچھ بد بخت لوگ، امام الانبیاء حبیب کبریاء صاحب لولاک مُنَّالْتُنِیْمُ کی ولادت کے دن معاذ اللہ سپکیرز پر گانے وغیرہ لگا کر،ڈانس کرتے دیکھے گئے ہیں۔ آہ افسوس! یہ کہاں جہنم میں جاتے ہیں۔ناچنا گانا تو دیسے ہی جائز نہیں اور پھر ولادت مصطفیٰ مَنَّالِیْمُنْمُ کے دن یہ سب کرنا، حد درجہ کی بے باکی وبے ادبی ہے۔اللہ تعالی ایسے لوگوں کوہدایت عطافرمائے۔آمین

الغسر ض: آقائے دو جہاں سرور کا کنات رحمتِ عالم مَثَّ اللَّيْ اَلَى والدت کے دن ہر طرح سے لوگوں کے لیے آسانیوں اور خوشیوں کا سبب بنیں ، بلکہ اس دن تو رسول الله مَثَّ اللَّیْ آئی کی عاص نیت ہونی چاہیے کہ آج ایٹ نی کریم مَثَّ اللَّیْ آئی کی والدت کے دن ہم کمی قشم کا غیر شرعی کام نہیں خاص نیت ہونی چاہیے کہ آج ایٹ نی کریم مَثَّ اللَّیْ آئی کی والدت کے دن ہم کمی قشم کا غیر شرعی کام نہیں کریں گا، حقیق میلاد مصطفیٰ مَثَلِ اللَّهِ عَلَی ہوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئی اور زندگ کے ہرکام میں شرعی احکامات کو محوظ خاطر رکھیں، الله عزوجل ہمیں شمیح معنوں میں میلادِ مصطفیٰ مَثَلِ اَللَّمْ عَلَی ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

\*\*

## كساعب دين صرف دو بين؟؟

عیدمیلاوُالنبی تو عیدکی بھی عید ہے بالیقیں ہے عید عیداں عیدمیلاوُالنبی

مسلمان 12ر تیج الاول شریف کواللہ عزوجل کی نعمت، رحمت، فضل ملئے پر اللہ عزوجل کے تھم پرخوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اِس دن کواپنے لیے عید کا دن سجھتے ہیں، جو کے شرعاً بالکل درست ہے۔ عید کے لغوی معنی ہیں: "جو بار بار آئے، مسلمانوں کے جشن کاردز، خوشی کا تہوار "۔(1)

منکرین میلادید اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف دو عیدیں ہیں، یہ تیسری عید اپنے یاس سے بنالی ہے ؟

ان کا یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں غلط اور دجل و فریب پر بٹی ہے کیونکہ احادیث مبار کہ بیں اِن دو عیدوں (عید الفطر، عید الاضیٰ) کے علاوہ بھی کئی دنوں (یوم جمعہ، یوم عاشورہ، یوم عرفہ، یوم خر) کو بھی عید کاون قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جس دن اللہ عزوجل مسلمانوں کو لین کسی خاص رحمتوں اور ہر کتوں سے نوازے اُسے عید کادن کہنا درست ہے۔

ایک اِعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، 12 رکھے الاول کو جب عید ہے تو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ 12 رکھے الاول والی عید کی نماز کیوں نہیں ہوتی ؟ اول یادر ہے کسی دن کا عید ہونا اُس دن روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، روزہ رکھنا صرف عید الفطر اور عید الاضحٰی (11،10،13،13،16 فوالحبہ) کے ایام میں مکروہ تحریمی وناجائز ہے۔

یوم عرفه و یوم عاشوره کو احادیث میں عید کا دن کہا گیا اور ساتھ ہی احادیث میں اس دن روزه رکھنے کی ترغیب وفضیلت بیان کی گئی ہے۔اس طرح یوم عرفه ویوم عاشوره کو احادیث میں عید کا دن کہا گیا، مگران میں عید کی نماز نہیں ہوتی۔لہذا سے اعتراضات باطل ہیں۔

## افعالِ میلاد سے متعلق تھم شرعی

یادرہے کہ عید میلاد النبی مَنَّ الْفِیْمُ منانا (جلوس نکالنا، حبنڈے لگانا، گھر کو سجانا وغیرہ) لہی اصل کے اعتبارے نہ ضروریاتِ اہل سنت وجماعت ہے، یعنی یہ فرض وواجب نہیں بلکہ مستخب (باعث ِثواب) افعال ہیں۔ البتہ نہ صرف ہمارے ملک ہیں بلکہ اکثر مسلم ممالک ہیں جی یہ اہل سنت کا شِعار اور معمول ہیں اور ٹی نفسہ جائز و مستحن ہیں۔ ان سے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مناسب حکمتِ عملی کی ضرورت ہے تاکہ اہل سنت وجماعت کا صحیح تشخص واضح ہو۔ ان مستحب اور مستحن دینی کاموں کو بدعات و خرافات سنت وجماعت کی طرف منسوب کرکے مسلک ِحق کو ہدان مستحب اور مستحن کو گھر اولوگ اہل سنت وجماعت کی طرف منسوب کرکے مسلک ِحق کو ہدف طعن نہ بنا سکیں۔ (۱)

اگر کوئی شخص ایسے (افعال میلاد) نہیں کر تالیکن إن کو جائز سمجھتا ہے تو ایسے شخص کی تنقیص نہیں کی جائے گی (لینی اُسے برابھلا نہیں کہا جائے گا)، لیکن اگر کوئی اِن افعال میلاد کو برا کہتا ہو تو اُسکی بات کا ضرور رَد کیا جائے گا۔ بال البتہ جو آ قاکر یم مَالَّا لِیُمْ اللهِ مَالَّا لِیْمُ اللهِ مَالَیْمُ کی یوم ولادت پر خوش بھی نہ ہو اور مسلمانوں کے بارہ رہے الاول پر خوشی منانے کو رسول الله مَالَّا لَیْمُ کی وفات پر خوشی منانے کے منسوب کر کے گھٹیا الزام لگائے، وہ ضرور شیطان کا چیلا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے۔
ابن کثیر دمشقی البدایہ والنھایہ (تاریخ ابن کثیر) میں لکھتے ہیں، امام سُمِیلی نے بقی بن مخلد حافظ کی تفسیر سے روایت کیا کہ:

"شیطان (ابلیس) چاربار چیخ کررویا۔ پہلی مرتبہ اُس وقت رویا جب اس پر اللہ تعالی نے لعنت کی، دوم جب اس کو جنت سے تکال کر زمین پر چینک دیا گیا، سوم جب نبی کریم مثالیقیم پیدا ہوئے ، چہارم جب سورة فاتحہ نازل ہوئی "۔(2)

<sup>1 (</sup>ماخود اصلاح عقائد واحمال، ص 42 دار العلوم تعيييه، كراجي)

<sup>2 ((</sup>تأريخ ابن كثير) البدايه والعهايه من الأيات ليلته مولدة عليه . ج2 ، ص 166. نفيس اكيثهي ، كراجي)

جو شخص آ قاکریم مُنَالِقَیْزُ کی ولادت پرخوشی کا اظہار نہیں کر تا اور جو جشن ولادت مصطفیٰ مُنَالِقِیْزُ پرخوشی کا اظہار کریں اُن پر طعن و تشنیع کر تاہے، اُسے سوچناچاہیے کہ وہ مسلمانوں کے رہتے پر ہے یاشیطان کے۔

> شار تیری چہل پہل پر ہراروں عیدیں رکھ الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبحی توخوشیاں منارہے ہیں

> > \*\*\*

## من گھڑت روایات

## ر پی الاول شریف سے متعلق جھوٹی روایت:

. ماور بھے الاول کی آمد پر خوشی منانا اور چرچا

کرنابہت اعلیٰ اور مستحن عمل ہے۔ لیکن چند سالوں سے رقیع الاول قریب آتے ہی ایک مَن گھڑت (جھوٹی)روایت سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگتی ہے کہ: "جس نے سب سے پہلے رقیع الاول کی مبار کہاوری اس پر جنت واجب ہوجائے گی"۔ ایس کوئی روایت نظر سے نہیں گزری، نہ علاء سے سُنی، بلکہ ایسی باتیں عموماً من گھڑت ہوا کرتی ہیں، اور من گھڑت بات حضور مُنا اللیم کا علاء سے سُنی، بلکہ ایسی باتیں عموماً من گھڑت ہوا کرتی ہیں، اور من گھڑت بات حضور مُنا اللیم کی ہے۔ طرف قصد اُمنسوب کرناحرام ہے (۱)۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے آتا کریم مُنا اللیم اُن اُن کے ارشاد فرمایا:

" جس نے جان بو جھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، وہ اپناٹھکانا جہتم میں بنالے "\_(2)

اور بغیر تحقیق و تصدیق ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ایسے مخص کو جمونا قرار دیا گیاہے، چنانچہ فرمانِ مصطفیٰ مَاکَافِیْزُمْ ہے: "انسان کے جمونا ہونے کو

ایے مل کو بونا کر اردویا میا ہے، چیا چید کرمائی میں کا میٹرا ہے ، اسان یمی کانی ہے کہ ہر سن سنائی بات (بغیر شخیل کے آگے) بیان کردے "۔ (3)

لبذا اليى روايات پر مشتل (messages & posts) سے بچنابہت ضرورى ہے \_

## بوڑھی عورت سے متعلق جھوٹی روایت:

اس طرح "رسول الله مَثَالَّةُ عَلَمْ بِر كُورُ الصِينَكَ والى

بوڑھی عورت" سے متعلق ایک من گھڑت روایت گردش کرتی ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔ تمام مکاتب فکر اور عرب و عجم کے علماء و محدثین کی متفقہ رائے ہے کہ بیر روایت موضوع اور

<sup>1 (</sup>منتصر قتأوى اهلسنت، ص199، مكتبة المدينه، كراجي)

<sup>2 (</sup>صحيح البغارى، كتأب العلم، بأب المرمن كلب على الذي، ج1، ص153، حديث 108، فرينهك سفال، الأهور)

<sup>3 (</sup>صيحمسلم ،مقدمه،بأب العلى عن الحديث ،ج1، ص34، حديث، قريد بالمستأل، الأهور)

من گورت ہے۔ (1)(2)

ن سرت ہے۔ اس کے متعلق مفتی ضیاء احمد قاوری وام ظلہ نے "بڑھیاء کہ حقیقت" کے نام سے 330 صفحات پر مشتل ایک تحقیق کتاب لکھی ہے، جس میں آپ نے ہر جہت سے اس روایت کارو کیا ہے اور علائے عرب وعجم کے فناویٰ کو نقل کیا ہے۔

خُلق عظيم:

سے اس اور است کا اکثر ذکر کرتے ہیں ، اور گتاخ رسول کی سزا کی مخالفت ہیں اسے پیش کرتے گھڑت روایت کا اکثر ذکر کرتے ہیں ، اور گتاخ رسول کی سزا کی مخالفت ہیں اسے پیش کرتے ہیں۔ یادر کھیں ہے استدلال بالکل غلط ہے۔ گتاخ رسول کی سزاجو کہ کثیر احادیث ہیں بیان کی گئ ہیں۔ یادر کھیں ہے اور رسول اللہ مخالفی خالفی خلی حیاتِ مبار کہ میں اسے 11سے زائد گتاخانِ مصطفیٰ مخالفی خالف منافی خیر نافذ کیا ہے ہے آپکے خلق عظیم ہونے کے بالکل منافی خمیں۔ جبیبا کہ ہم آئندہ صفحات میں تنصیلاً تعصیں گے۔

آج ہماری قوم نے صرف معاف کرنے کو خلق عظیم سمجھ لیا ہے جو کہ درست نہیں۔
حضور جانِ جاناں جناب رحمۃ للعالمین مَا گُلُیکُم کا ہر ہر قول و فعل خلق عظیم ہے۔رسول الله
مَنْ اللّٰهُمُ کَا خدا اور دین کے دشمنوں سے جہاد کرنا بھی خلق عظیم ہے اور آپ کا مَنْ اللّٰهُمُمُ کا فرول
اور گنا نوں پر سخی کرنا بھی خلق عظیم ہے۔ الغرض سرکارِدوجہاں ، حبیب کبریاء مَنَّ اللّٰهُمُمُ کی
حیاتِ طیبہ میں جو چیز بھی آپ سے منسوب ہے وہ خلق عظیم میں داخل ہے۔

ہمیں رسول اللہ منگاللیکم کی سیرت مبار کہ کے سپچ اور مستند واقعات کو بیان کر تاچاہیے اور انہیں پر اکتفاء کرنا چاہیے۔ جھوٹی روایات کو نیک ٹیتی یا بد ٹیتی دونوں طرح سے بیان کرنے کا جواز نہیں بڑا۔

الفهير البسائل، عقائد كرمسائل، ج11. ص38. ضياء القرآن يمل كيشائر الإهور)
 (يزهياء كي حقيقت مكتبه طلح الهدر علينا الاهور)

چند مزید من گورت روایات:

(1) ایک روایت بیربیان کی جاتی ہے کہ: " ماں کی گودسے لیکر قبر تک علم حاصل کرو"۔

يه روايت موضوع ومن گفرت ہے-پيروايت حديث مصطفى مَلَّ اللَّهُ عَلَيْ مَهِين ہے بلكه بيرلوگوں كا

کلام ہے۔ لہذااس کی نسبت رسول اللہ مُٹَالِیُّیُّمُ کی طرف جائز نہیں۔ (1) علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے دوسری احادیث بیان کرنی چائییں۔

(2) ایک روایت بربیان کی جاتی ہے کہ: "ونیا آخرت کی کھیتی ہے"۔

یادرہے یہ روایت قرآن و احادیث کی تعلیمات کا اولین مفہوم تو ضرورہے۔ کیکن یہ جملہ " دنیا آخرت کی کھیتی ہے "حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ لہذا اسے مفہوم احادیث کی طور پر تو بیان کیا جاسکتاہے، لیکن اس جملے کی نسبت رسول اللہ کی طرف جائز نہیں۔ (2)

(3) ایک روایت بربیان کی جاتی ہے کہ: "مومن کے جو مخص میں شفاء ہے"۔

یہ روایت بھی فرمانِ مصطفیٰ مَٹالِیکُمُ نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کے مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ضرور ہے جیسا کے دیگر احادیث میں روایات موجود ہیں، لیکن مذکور بالاروایت حدیث شریف •

> میں۔ ری (۱۸) کا مناب

(4) ایک روایت بیربیان کی جاتی ہے کہ: "کہ حضرت سید نابلال دھی الله تعالی عند کے اوان نہ و بیار ہوئی "۔ دینے کی وجہ سے صبح نہیں ہوئی "۔

بد واقعہ مجمی کتب احادیث بیں موجود نہیں ہے۔ علماء نے اسے بے بنیاد اور موضوع قرار دیا ہے۔(4)

(5) ایک روایت سر بیان کی جاتی ہے کہ: "کہ جو شخص رمضان کے آخری جعہ کو ایک قضائے عمری کی نماز اواکر لے توبیہ کو ایک قضائے عمری کی نماز اس کی ستر سالوں کی قضاء نماز اوں کے لیے کافی ہے "۔ سر روایت قطعی طور پر باطل ، بے بنیاد اور اجماع کے خلاف ہے۔ یاد رہے زندگی میں جتنی بھی

<sup>1 (</sup>يزهياء كىحقيقت، ص34 مكتيه طلع البدر علينا، الاهور/ قيمت الزمن عند العلماء مص)

<sup>2 (</sup>بزهياء كىحقيقت ص38مكتبه طلع البدر علينا الاهور/المقاصد منة ص351 دار الكتاب بيروت)

<sup>3 (</sup>يزهياء كىحقيقت، ص38 مكتبه طلع البدر عليدا. الاهور / كشف الخفاء. ج1. ص524 مكتبه القرسي القاهر 8)

<sup>4 (</sup>بزهياء كىحقيقت، ص39، مكتبه طلح البدر عليدا، الاهور)

نمازیں قضاء ہوئی ہیں اُن سب کو الگ الگ اداکر نالازم ہے، لینی اُن سب کی قضاء کر ناہوگ۔(1) (6) ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ "حضرتِ اولیں قرنی دخی الله تعلامنه کو جب رسول الله مَثَالِیْمِ اُنْ کی جنگِ احد میں دند ان مبارک شہید ہوئے کی خبر طی تو حضرت اولیں قرنی نے اپنے سارے دانت نکال دیے۔"

علماء فرماتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے ، یہ بعض جاہلوں کی طرف سے وضع کر دہ واقعہ ہے۔اگرچہ چند کتب میں یہ روایت موجو دہے لیکن کسی معتبریا محفوظ ذریعے سے بیہ ثابت نہیں ہے،اسکی کوئی مستند اصل نہیں۔ <sup>(2)</sup>

\*\*

<sup>1 (</sup>بڑھیاءکیحقیقت،ص40مکتیهطلعالبندعلینا،لاھور/البوضوعات،ص،10بیروت) 2 (بڑھیاءکیحقیقت،ص41مکتیهطلعالبندعلینا،لاھور/فتاوئ،شارخیخاری،ج2،ص115مکتیهبرکاتالبدینه،کراچی)

## ضعيف اور من گھڑت احاديث ميں فرق كيجيے

الل اسلام سال کے مختلف دنوں (شبِ معراج، شبِ براءت 27 شب وغیرہ) میں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات و مناجات کا خصوصی اہتمام کرتے اور انفرادی واجماعی طور پر اپنے رب کے حضور توبہ وسجدہ ریزی کرتے ہیں، صدقہ و خیر ات کرتے ہیں، بیہ سب کام جائز بلکہ اعمالِ مستحبہ میں سے ہیں۔

وہائی حضرات مسلمانوں کے اِن نیک اعمال کوبری بدعت قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انفرادی واجتماعی توبہ واستغفار کرنے سے روکتے ہیں (معاذاللہ)۔ان مخصوص دنوں شب معراج، شب براءت وغیرہ کے فضائل وبرکات سے متعلق بہت می احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں اور علماءنے اپنی تصنیفات میں انہیں جمع کیا ہے (وہاں ملاحظہ کیجیے)۔لیکن یہاں چنداصولی باتیں ذہن نشین کرلیں:

اول: یہ کہ شریعتِ مطہرہ میں اصل تھم اباحت (اجازت) کا ہے۔ لیعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہ حلال ہے ، جو حرام قرار دی وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں سکوت کیا (لیعنی جن کے بارے میں کوئی واضح تھم نہیں ہے) وہ کام بھی کر سکتے ہیں، جبکہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ (1) لہٰذا مسلمانوں کے وہ طور طریقے جن کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ جائز ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے شروع کتاب میں "بدعت کی حقیقت" مضمون ملاحظہ کیجیے)۔

بھی اللہ تعالیٰ اور اُس کے حبیب مَنَالِیْمِیُمُ نے خود ہی بتا دیا، مثلاً سورج طلوع یاغروب ہورہا ہو تو

<sup>1 (</sup>ترمذي، كتاب اللياس باب ماجاء في ليس القراء ج1، ص335 حديث 1781، قريد بك سئال الأهور)

نمازنہ پڑھو، عید کے دن روزہ نہ رکھو، عورت ایام مخصوصہ میں نماز و روزہ نہ رکھے وغیرہ۔ لہذا جس وقت عباوت نہیں کرنی تھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مَا اللہ کُلُم نے بتادیا، اس کے علاوہ ہر وقت عباوت کا وقت ہے، ہر وقت اللہ کی بندگی کا وقت ہے۔ ان عمالِ صالحہ سے مسلمانوں کورو کنا قطعاً درست نہیں۔

ہل سوم: نی زمانہ ضعیف احادیث کے انکار اور ضعیف احادیث کو عام عوام کے سامنے موضوع ہوں گھڑت) (من گھڑت) (fabricated) حدیث بنا کر پیش کرنے کا فتنہ عروج پرہے۔ لیکن یاور کھیں ضعیف اور موضوع احادیث کے علم میں فرق ہے۔ جب فضائل اور نیکی کے کام کی ترغیب کی بات ہوتو بہت سے بدمذہب حضرات ہے کہ نے نظر آتے ہیں کہ بیہ حدیث ضعیف ہے۔ لطف کی بات بیہ ہے کہ ایسا کہنے والوں کی بڑی تعداد کو یہ بھی معلوم نہیں ہو تا کہ حدیث ضعیف کہتے کے بیں اور ضعیف احادیث پر عمل سے متعلق محد ثین کرام کیا فرماتے ہیں۔

ضعیف احادیث سے متعلق یہ بات یادر تھیں کہ حدیث کو ضعیف محدثین وغیرہ کے کہنے پر یا محدثین کے وضع کیے گئے اصولوں پر کہاجاتا ہے، توجب محدثین کرام کی حدیث کے ضعیف ہونے یانہ ہونے بیل ہروی کی جاتی ہے تو پھر لازم ہے ضعیف احادیث پر عمل سے متعلق بھی محدثین کرام کی ہی بیروی کی جائے گی اور ضعیف ضعیف کی رہ لگاکر کسی مغالطہ دینے والے بدنہ ہب کی باتوں کو خاطر بیس نہیں لا یا جائے گا۔ چنانچہ ضعیف احادیث سے متعلق تمام اکابر محدثین (صحاح سنہ کے مصنف، ان کے شاگر و، ان کے استاد) سب کی اس کے متعلق بھی رائے کہ خیف احادیث سے کوئی عقیدہ اخذ نہیں کی والے کے کہ ضعیف احادیث سے کوئی عقیدہ اخذ نہیں کی جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ فضائل کے اعتبار سے، ترغیب و تر ہیب، فضص وغیرہ، ان تمام کیا جائے گا۔ لہذا بد فہ ہوں کا محدثین کی احادیث محتبر و قابل قبول ہے، ان پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا بد فہ ہبوں کا محدثین کے اصولوں پر یا تھینی تان کر حدیث کو ضعیف تو کہہ دینا لیکن محدثین کا اس پر عمل کرنے سے متعلق تھی نہ ماننا ہٹ دھری کے سوا پچھ نہیں۔ (۱)

<sup>1 (</sup> فتنہ الکارضعیف احادیث سے متعلق مفتی حسان عطاری المدنی کا او ٹیوب پر ریکار ڈود کیکچر ملاحظہ سیجیے، جس میں آپ نے تقریباً 27اکابر محدثین کی کتب سے بیات ثابت کی ہے کہ فضائل کے اعتبار میں ضعیف احادیث معتبر و قابل تبول ہیں )

﴿ چہارم : شبِ معراح ، شبِ براءت وغیرہ میں خاص عبادات سے متعلق کتب احادیث میں بہت می روایات موجود ہیں لیکن اگر کسی خاص رات عبادت سے متعلق کوئی حدیث نہ ہو یا موضوع حدیث ہو تواس رات عبادت کرنا ناجائز ہو جائے گا؟ کیا اگلے دن روزہ رکھنا بدعت ہو جائے گا؟ کیا اگلے دن روزہ رکھنا بدعت ہو جائے گا؟ ، قرآنِ پاک میں کہاں اس رات یا کسی بھی رات عبادت سے متعلق نفی موجود ہے بلکہ ارشادِ باری تعالی ہے : فَإِذَا قَضَيْنَتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذَ كُرُوا اللّهَ قِیْمًا وَ قُعُودًا وَعَلَ جُنُو بِكُمْ عُنُ الرّ الرون نالرون نالرون درون کی الله کویاد کرو" ترجہ كن العرون نالہ الله کویاد کرو"

کوئی بھی مسلمان ان مخصوص راتوں میں کی جانے والی عبادات کو فرض وواجب سمجھ کر نہیں کر تا بلکہ نفلی عبادات کے طور پر کر تا ہے، بیہ سب مستحب (باعثِ تواب) افعال میں سے ہے۔ لہذا مسلمانوں کواس سے رو کٹا اور عبادت سے روکئے کے لیے ان راتوں میں اپنی مساجد کو تالے تک لگادینا ایک گھٹیافضل اور یہی سب سے بڑھ کر بری بدعت ہے۔

عسرض:

الل اسلام کوچاہیے کہ وہ غور کریں کہ بیدایک مخصوص لوگوں کا گروہ ہے جو مجھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کے حضور توبہ و استغفار کرنے سے رو کتا ہے تو مجھی پیارے آقا مَنَّالِیْنِیْم پر ورود و سلام پڑھنے ، حضور جان جاناں مَنَّالِیْنِیْم کے فضائل و برکات بیان کرنے ، آپ مَنَّالِیْنِیْم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہوئے محفل میلاد کرنے سے روک کر مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کی عظمت شان کم کرنے میں کوئی کر نہیں چھوڑ تا۔ یہ لوگ بھی اللہ کے محبوب امام الا نبیاء حبیب بریاء صاحب لولاک مَنَّالِیْنِیْم کو اپنے جیسا کہتے ہیں تو بھی آپ مَنَّالِیْنِیْم کو اینے جیسا کہتے ہیں تو بھی آپ مَنَّالِیْنِیْم کی اللہ کے اختیارات و کمالات کا انکار کرکے آپ مَنَّالِیْنِیْم کی شان گھٹاتے نظر آتے ہیں۔ بھی پیارے کے اختیارات و کمالات کا انکار کرکے آپ مَنَّالِیْنِیْم کی شان گھٹاتے نظر آتے ہیں۔ بھی یوارے آقا محد مصطفیٰ مَنَّالِیْنِیْم کے مبارک نام پر انگوٹھے چوشے سے منع کرتے ہیں اور بھی اولیاء اللہ کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ عاشقانِ رسول مَنَّالِیْنِیْم کو ایسے محروم لوگوں سے دور رہنا شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ عاشقانِ رسول مَنَّالِیْنِیْم کو ایسے محروم لوگوں سے دور رہنا

چاہي اور انہيں خودسے دور ر كھناچاہيے، امام ابل سنت لكھتے ہيں:

سوناجنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو! جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے

آ کھ سے کا جل صاف چرالیں، یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری عمصری تاکی ہے اور تُونے نیند نکالی ہے

یہ جو تجھ کوبلاتا ہے یہ تھگ ہماری رکھے گا بائے مسافر دم میں نہ آنا مَت کیسی متوالی ہے (حدائل بخش)

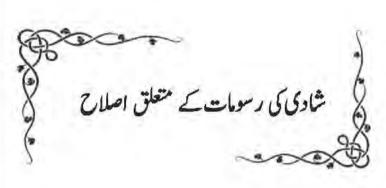





### سنت نكاح :

شریعت مطہرہ نے زندگی گزارنے میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ شادی کرنے کا تھم دیا کہ اس میں بڑی عافیت اور دین وونیا کی بہتری ہے۔ بلکہ تکارے تنگ دستی مجی دور ہوتی ہے۔شیطان سے ایمان مجی محفوظ رہتاہے اور عبادات کی لذ تیس اور بر محتیں تبحی نصیب ہوتی ہیں۔شادی کے فوائد و نصائل سے متعلق فرامین مصطفیٰ مُثَافِیکُمُ الماحظہ سیجیے:

- (1) بیبارے آتا امام الانبیاء متالینظ نے ارشاد فرمایا: "جو مخص میری فیطرت (لیتی اسلام) سے محبت كرتام أس ميرى سنت اختيار كرنى چاسية اور فكان بھى ميرى سنت ب".(1) (2) اور حضور جانِ عالم مَثَلِيْقُومُ تے ارشاد فرمایا:" دو محبت کرنے والوں کیلیے فکات سے بہتر کوئی
- اور تعلق نهين ديكها كيا"\_ (2) (3) اور حضور رحمة للعالمين مَا يُعْيِمُ في فرمايا: "جس في تكال كياب وكل اس في ابنا آدها دین بچالیا اب باقی آدھے میں اللہ عزوجل سے ڈرے "۔ <sup>(3)</sup>
- (4) اور مبى رحمت مَنْ يَقِيمُ ن فرمايا: "جب تم مين سے كوئى تكاح كر ليمًا ب توشيطان كهتا ب ہائے افسوس ابن آدم نے مجھے دو تہائی دین بچالیا"۔ <sup>(4)</sup>
- (5) اور حضور خاتم النبييين مَلَاقِيمُ في ارشاد فرمايا: "شادى فُده كى دور كعتيس غير شادى فُده مخض کی ستر ر کعتوں سے اور ایک روایت کے مطابق بیای ر کعتوں سے بہتر ہیں "۔ (<sup>5)</sup> (اس طرح بہت ی روایات میں ہے تکام سے رزق میں برکت ہوتی اور مفلسی دور ہوتی ہے)۔
  - 1 (مصنف عبد الرزاق، كتاب المكاح باب وجوب المكاح وقضله ج 4 ص269، حديث 18378. شهير برادر الاهور)
  - 2 (سان الين مأجه كتاب الدكاح باج ماجاء في فضل الدكاح ج1. ص574 حديث 1836. ضياء القرآن بيمل كيفاز الأهور)
    - 3 (معجم الاوسط من اسمه عبد) ج5 من 702 حديث 7647 يوو كريسو بكس لاهور)
      - 4 (مستى الفردوس: ج 1. ص 309. مدين 1222 دار الكتب العلبية)
        - 5 (جامع صغير ,ص 388 ، حديث 4867 ، دار الكتب العلبية )

# ر شتول کاانتخاب اور پیند کی شادی :

اسلام میں نکاح مردہ مورت کے درمیان قائم ہونے والا ایک مقد س رشتہ ہے۔ اس مقد س رشتے کی بنیاد اگر کسی نا گوار فیصلہ (معاملہ) پرر کھی جائے تو جلد ہی ہے خوشیوں کے بجائے ، اذبت کا سبب بن جا تا ہے۔ لہذا اس معاطے میں اختیاط ہے صد ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوسری بہت سی برائیوں کے علاوہ ایک اور برائی جو عام ہوتی جا ہوتی جا رہی ہے وہ ہے لڑکا لڑکی کا باہم دوستی کرنا ، تعلقات بڑھانا ، اور ایک دوسرے کو اور بنی ہوتی جا دوراس وجہ سے بعض او قات وہ اپنے والدین اور برزرگوں کے فیصلوں کے مقابل کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بھی جھپ کر نکاح کرنے جیسے اقدام ہوجاتے ہیں۔ بھی جھپ کر نکاح کرنے جیسے اقدام بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جو والدین کی شرمندگی و ناراضی، بہن بھائیوں کی شادی میں رکاوٹ، رشتے داروں کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محرومی، زوجین کے آپنی معمولات میں تاخوشگواری معمولات ہیں۔ بیادر کھیں اسلام وین فطرت ہے ، اسلام پیند کی شادی سے منع نہیں کر تا بلکہ معمولات ہیں۔ یادر کھیں اسلام وین فطرت ہے ، اسلام پیند کی شادی سے منع نہیں کی ناراضگی و شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے اور والدین کی ناراضگی و شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے اور والدین کی ناراضگی و شرمندگی مول لے کرشادی جیسی زندگی کے اہم فیصلہ خود کرنے سے منع کر تا ہے۔

### بروں کے فیصلوں کو فوقیت دیجئے:

رشتے کے انتخاب میں بعض او قات والدین اور پچوں دونوں کی طرف سے اختیاط بے حد دونوں کی طرف سے اختیاط بے حد ضروری ہے۔ پچوں کو چاہیے کہ یادر کھیں! اسلام میں نکاح مر دوعورت کے در میان قائم ہونے والا ایک مقدس رشتے ہے، جس دین نے اس مقدس رشتے کو قائم کرنے میں عاقل بالغ مرد و عورت کو اختیار دیا ہے اس نے والدین کے ادب واحر ام، اُن کے ساتھ مہر یائی وحسن سلوک اور جائز معاملات میں اُن کی فرمانبر واری کا درس بھی دیا ہے، لہذا شادی کے معاملے میں بھی اپنی پسند کو ترجیح دینے کے بجائے بیارے آ قاملًا لیکھ اور بُزرگانِ دین دصة الله علیهم کے نقش قدم پر چلتے ہوئی سے جو اُن

تک والدین نے ان کے ساتھ جن محبوں، شفقتوں، ہدر دیوں اور قربانیوں کا شلوک کیا، کیا اُن کا صلہ یہی ہے کہ اُن کے احسان و بھلائی کو فراموش کر دیا جائے؟، اولاد کی خُوشی دیکھنے سے متعلق اُن کی تمناوُں کا خون کر دیا جائے، اُن کی عزت کو اپنی خُوشی و پیند کی جھینٹ چڑھا دیا جائے، اُنہیں معاشرے کے طعنوں کی زد پر چھوڑ دیا جائے اور اُن کی دل آزاری کرکے بڑھا ہے بیں اُن کی اشکباری کا سامان کیا جائے ؟۔(1)

حدیث پاک میں ہے: " والدین کی رِضامیں اللہ عزوجل کی رضاہے اور ان کی ناراضی میں اللہ عزوجل کی ناراضگی ہے"۔(<sup>2)</sup>

### والدين بچول کی خوشی کا خيال ر تھيں:

والدین کو مجمی چاہئے کہ اولاد کی پیند اور نا پیند کا

والدین جی اور جہال وہ اپنی پندسے شادی کرناچاہتے ہیں اگر وہاں اُن کی شادی کرنے میں کوئی شرعی، خاندانی یا محاشر تی خرائی نہ ہو تو بلاوجہ اُنہیں اپنی مرضی کے مُطابق شادی کرنے پر مجبور نہ کریں بلکہ جہال بجپن سے جو انی تک اُن کی ضروریات کا پورا پوراخیال رکھا، اُن کے مستقبل کو بہتر بنانے کی مختلف تدابیر اختیار کیں، اُنہیں ہر مشکل و پریشانی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی وہیں شادی کے معالمے میں بھی اُن کی خوشی کا خیال رکھیں اور اُن کی خُوشی کے برخلاف اپنی مرضی اُن پر مسلط کر کے ہر گز ہر گز اُن کیلئے از دواجی زندگی کی ناہمواری وناخوشگواری کا باعث نہ بنیں۔ یہ لیحے بھر کا سمجھو تہ کرنا بھش او قات عمر بھر کا چھتاوابن کر رہ جاتا ہے بلکہ بارہا خود بنیں۔ یہ لیح بھر کا سمجھو تہ کرنا بھش او قات عمر بھر کا چھتاوابن کر رہ جاتا ہے بلکہ بارہا خود والدین بھی اپنے کئے پر حسرت وندامت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذاوالدین کوچاہئے کہ اگر اُنہیں والدین بھی اپنے کئے پر حسرت وندامت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذاوالدین کوچاہئے کہ اگر اُنہیں اپنی والدین میں بلکہ ہو سکے توشادی کے معالمے میں اپنی اولاد کی برضامندی ضرور معلوم کی تاہد اور کسی کام لیں بلکہ ہو سکے توشادی کے معالمے میں اپنی اولاد کی برضامندی ضرور معلوم کی تاہد اور ک

<sup>1 (</sup>اسلامىشادى،ص4851مكتيةالبدينه، كراجى)

<sup>2 (</sup>شعب الإيمان بأب فير الوالدين، ج 6،ص 168، حديث 7830 دار الاشاعت، كراجي)

<sup>3 (</sup>اسلامىشادى،ص 53 مكتبة البدينه، كراجى)

جارے معاشرے میں عموماً لؤکوں سے تو اس کی مرضی معلوم کی جاتی ہے لیکن بیٹیوں سے شادی سے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، بدرویہ بالکل درست نہیں۔ ذیل میں اس کے متعلق فرامین نبوی مَثَافِیْ کُمُ ملاحظہ کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے :

(2) سیرنا عثان بن مظعون دخی الله تعالی عنه کا انقال ہو گیا، آپ کی ایک بیٹی تھی جے آپ نے ایپ بھائی قد امد بن مظعون دخی الله تعالی عنه کے سپر و کیا تھا۔ وہ بیٹی جب نکاح کی عمر تک کی بیٹی تو سیدنا و مولانا عبداللہ بن عمر دخی الله تعالی عنها نے نکاح کا پیغام بھیجا، جے قبول کرکے سیدنا قد امد نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ دخی الله تعالی عنه کو جب اس رضتے کا معلوم ہوا تو وہ لڑکی کی ماں کے پاس گئے اور انجیس مالی طور پر رغبت ولائی (کہ لبتی بیٹی کارشتہ میرے ساتھ کریں، سکھی رہے گی۔ چوں کہ وہ مال تھیں، انحول نے بھلااسی میں سمجھا اور) وہ راضی ہو گئیں، اور ان کی بیٹی کار جان کیجی لبتی والدہ کی طرح سیدنا مغیرہ دخی الله تعالی عنه کے رشتے سے انکار کر دیا ۔ (حالا تکہ سیدنا ابن عمر حضرت عثمان بن مظعون دخی الله تعالی عنه کے بھائج جے ۔ یہ حال کہ جب رسولِ خداسًا قدیم کی بارگاہِ اقد س میں پہنچا تو آپ سے حضرت قدامہ کہنے گئے: معاملہ جب رسولِ خداسًا قدیم کی بارگاہِ اقد س میں پہنچا تو آپ سے حضرت قدامہ کہنے گئے: یارسول اللہ مثالی نے بیمیری بھتیجی ہے، جس کے متعلق میر سے بھائی نے بیمیر وصیت کی تھی۔ یارسول اللہ مثالی نے اس کارشتہ اس کے پھو بھی زاد عبد الله بن عمر دخی الله تعالی عنه سے کیا ہواور میں اللہ بن عمر دخی الله تعالی عنه سے کیا ہواور

میں نے اس کی بھلائی اور کھو میں کوئی کی نہیں چھوڑی، لیکن بدلڑی اور اس کی ماں دوسری طرف مائل ہوگئ ہے۔ رسول پاک مَنَّالِيَّتُمُّمْ نَے فرمایا: "اس بیتیم پکی کا فکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔" سیدنا عبد اللہ بن عمر دخی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہتھے: "اللہ کی فتیم ! بدلؤی میری ملکیت میں آنے کے بعد بھی مجھ سے چھن گئی اور حضرت مغیرہ دخی اللہ تعالیٰ عند کے فکاح میں چلی گئی "۔(1)

(3) ای طرح حضرت ام سائب ده الله تعالى عنها كے والد نے ان كا نكاح اپنی مرضى سے ایک شخص سے كيا، توانھوں نے اس كے ہال جانے سے انكار كرديا، اور كہا "ميں نے حضرت ابو لكبة ده والله تعالى عنه سے كيا، توانھوں نے اس كے ہال جانے سے انكار كرديا، اور كہا "ميں نے نكاح كرديا لكبة ده والله بعد عالم مثل النظام الله تعالى عنہ معاملہ سيد عالم مثل النظام كے حضور پيش ہو كيا تو عادل و حكيم رسول مثل النظام نے فيصله سناياكہ: "بد عورت اپنے معاملے كى (باب سے) زيادہ حق دار ہے، جہال بد عالى كے بعد ان كى شادى مدرا باب ده والله الله تعالى عنه سے كردى كئى۔ (2)

علامه لقمان شاہد حفظہ الله بيدا حاديث نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

جب کی معاملے میں اللہ ورسول کا تھم آجائے تو مسلمان کو فوراسر تسلیم خم کر دیتا چاہیے۔

مر مهاری جمین کے دول کا میں ہے۔ خبیں چھین کتے، چھینیں کے تو ظالم کہلائیں گے۔

اللہ اور اس کا ظہار کرنے میں ہے کہ نکاح کے معالمے میں وہ اپنی پسند، نالپند کا اختیار رکھتی ہیں اور اس کا اظہار کرنے میں ہم سے زیادہ حق دار ہیں۔

یک الله کرے بیہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، اور ہم جو جھوٹی پار سائیاں، رکھ رکھاؤ، اور رسم ورواج لیے بیٹھے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔

 <sup>(</sup>مستدراماً مراحد، مستدرع برالله بن عربج 3، ص 409، حديث 6136 ، مكتبه رحماليه. ((هور)
 (مستدراماً مراحد، مستدرالنساء ، ج1، ص 123، حديث 27326. مكتبه رحمانيه. ((هور)

### تكاح كى اجازت ياوكالت نكاح كى؟

ہمارے یہاں لڑکی سے اجازت تو ماتی جاتی ہے گر نکاح

کے دن عین نکاح کے وقت، اور یہ اجازت بالکل رسی فتم کی ہوتی ہے جس کا مقصد اس کی رضا
معلوم کرنا نہیں ہو تابلکہ وکالتِ نکاح کی اجازت لیٹا ہو تاہے ایسی صورت میں وہ دل سے راضی نہ
ہونے کے باوجود بھی حالات کی نزاکت اور والدین کی عزت کے پیش نظر اجازت دے دیتی
ہے۔والدین کو چاہئے کہ شادی کی بات کی کرنے سے پہلے ہی یا تو پیار محبت اور حکمت عمل سے
اُسے اپنی رضا پر حقیقی طور پر راضی کرلیں یا پھر اُس کی خوشی پر راضی ہو جائیں جبکہ کوئی شرعی
خرائی نہ ہو، غرض اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شادی کے پُر مسرت موقع پر جہاں سب
لوگ خوش ہیں وہیں جن بچوں کی شادی کی جارہی ہے وہ بھی حقیقی طور پر خوش ہوں اور آئندہ

#### خاندان كاانتخاب:

مجى اپئى از دواجى زندگى خوشگوار گزار سكيس\_(<sup>(1)</sup>

۔ پچوں کو پیشِ نظر رکھا جاتا ہے، وہیں لڑکا لڑکی کے بااخلاق ہونے اور دین داری کو مرکزی چیزوں کو پیشِ نظر رکھا جاتا ہے، وہیں لڑکا لڑکی کے بااخلاق ہونے اور دین داری کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے۔ اچھی صورت او نچا خاندان اور پسے والے لوگ دیکھنے کے بچائے اچھی سیرت، نیکوکار، سی صحیح العقیدہ، حلال کمانے والے کو ترجیح دیں، تاکہ دنیاو آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔اس سے متعلق چنداحادیث نبوی مُکَالِیُکُومُ ملاحظہ ہوں:

(1) رسولِ کریم روف رحیم مَنَالِیْمُنِیْمُ نے فرمایا: "جب تمہارے پاس ایسے اور کے کارشتہ آئے جس کی دین داری ادر اخلاق تمہیں پیند ہوں تو اُس سے (اینی بیٹی کا) تکاح کرو، اگر ایسانہ کروگے توزمین میں فتنے ادر لیے چوڑے فساد بریا ہو جائیں گے "۔(2)

<sup>1 (</sup>اسلامىشادى، ص55، مكتبة البديده، كراچى)

<sup>2 (</sup>ترمذى، كتاب النكاح باب ماجافى من ترضون، ج1. ص554 ، حديث 1076، فريديك سفال الأهور)

(2) اور پیارے آقامنگانگی نے ارشاد فرمایا: "عورت سے تکاح چار باتوں کی وجہ سے کیاجاتا ہے (لینی تکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے): (1) مال (2) حسب نسب (3) خُوبصورتی اور (4) دین، (پھر فرمایا) تم دین والی کوترجے دو "\_(1)

ر چر حرمایا) م دین وان توری دو " به مهم (3) اور محبوب رحمة للعالمین منگیلیم نے ارشاد فرمایا: "دل کو شکر گزار بناؤ، زبان کواللہ عزوجل کے ذکر میں مصروف رکھو اور نیک عورت کا انتخاب کروجو ٹیکی کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو" \_(2)

ہو ۔ (4)اور جان عالم مَنَا الْفِيْلَمِ نے ارشاد فرمایا: "تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نفع مندشے نہیں کہ جب شوہر غائب ہو تواس کی عزت ومال کی حفاظت کرے "۔(3) ماں باپ د نیاوی مال و دولت کی خاطر اپنے بچوں کی شادی بدند ہبوں میں کر دیتے ہیں ، جو گستاخ رسول ، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی اولاد میں بھی پھر وہی بدند ہبی والے جراقبیم ہوتے ہیں ، حضور مَنَا اللّٰ فِیْمَ نے بدند ہبوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ :

(5) رسول کریم مَثَلِظْیَمُ نے ارشاد فرمایا:"ان(بدند بہوں)کے ساتھ کھانانہ کھاؤ،ان کے ساتھ پانی نہ بیو،ان کے پاس نہ بیٹھو،ان سے رشنہ نہ کرو"۔(4)

. بداخلاق، بے حیاء، بے دین سے نکاح کیاجائے تواولا دیجی ایسی ہوگی:

. (6) حضور خاتم النبيين مَلَّالَيْنَ ارشاد فرمات بين: تزوجوافى الحجز الصالح فان العرق" الحيمى نسل مين شادى كروكدرك خفيفه اپناكام كرتى ہے"۔(5)

<sup>1 (</sup>بغارى، كتاب الدكاح، باب الاكفاء في الدين، ج3، ص71، حديث 5990. فريد بك ستال، لاهور)

<sup>2 (</sup>سان ابن ماجه، كتاب النكاح، بأب افضل النساء ج1، ص576، حديث 1845 ضياء القران يبلي كيشاز الإهور)

<sup>3 (</sup>سان اين ماجه كتاب الدكاح بأب افضل النساء ج1، ص570 حديث 1846 شياء القران يبلي كيشاز الاهور)

<sup>4 (</sup>كازالعبال، كتاب الفضائل بأب في قضائل الصحابه ج 6 صعه 11.ص 257 صديد 32528.32542 دار الاشاعت كراجي)

<sup>5 (</sup>كنزاالعمال، كتاب البواعظ، بأب لا ثالم في آداب النكاح، ج8، صه، ص526 كتاب الاشاعت، لاهور)

## شادی کی مروجه رسموں میں خرابیاں

شادی کی سنت جو ( نکاح دولیمه ) پر مشتمل تھی ٹی زمانہ بہت سی جائز دنا جائز رسومات کا مجموعہ بن چکی ہے۔ مختلف خطول کے رہنے والے مسلمان شادی کے موقع پر اپنے علا قائی اعتبار سے مختلف رسومات سے منسلک ہیں۔ ان نئی رسومات کے جائز دنا جائز ہونے کا قاعدہ و کلیہ وہی ہے جو بدعت کے بیان میں گزرا۔ یعنی ہر وہ رسم ورواج جو شریعت مطہرہ کی حدود سے نہ مکر اتے، وہ نے اُمور جن میں کوئی خلاف شرع چیز نہ ہو جائز ہیں، وگر نہ جائز نہیں۔

شادی کی مروجہ رسومات میں ڈھول باہے، ناچناگانا، مردوں وعور توں کا اختلاط (گھلناملنا)، غیر محارم کو چھونا، بد نظری، اسراف، وغیرہ جیسی خرابیاں شامل ہو گئی ہیں۔ یہاں عبرت و نصیحت کے لیے ان غیر شرعی افعال کے بارے میں فرامین مصطفیٰ مَنْ اللّٰیُمُ نَقَلَ کرتے ہیں۔ اُسکے بعد مروجہ رسومات کے متعلق حکم شرعی لکھیں گے۔

## عبرت حاصل سيجي

گانے باج کی مذمت:

- (1) رسول اکرم نور مجسم مَنَّالِیَّنِ نے ارشاد فرمایا: " دو آوازوں پر دُنیاو آخرت میں لعنت ہے: نعمت کے وقت باجا(کی آواز)اور مصیبت کے وقت چلانا"۔(1)
- (2) اور جانِ جانال مَلَ لَيْنِيْمُ كا ارشاد ب: "جو كانے والى كے پاس بيٹے، كان لكاكر دھيان سے
  - ئے تواللہ عزوجل بروزِ قیامت اُسکے کانوں میں سیسہ اُنڈیلے گا"۔ <sup>(2)</sup>
- (3) اور نبی رحمت مَنَّاتِیْتُمُ نے ارشاد فرمایا: "بے شک میرے رب نے مجھے دونوں جہانوں کے کئے رحمت اور ہدایت بناکر بھیجاہے اور میرے رب نے مجھے بانسری اور گانے باہج کے آلات ،بت اور صلیب توڑنے کا حکم ویاہے، (ایک روایت میں ہے مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم

<sup>1 (</sup>كنز العبال. كتاب اللهو واللعب... الخرج ه. حده 15. ص110 حديث 40661 كتاب الإشاعت، كراجي) 2 (كنز العبال. كتاب اللهو واللعب... الخرج ه. حده 15. ص110 حديث 40660 ، كتاب الإشاعت ، كراجي)

(ماك)"\_(L)

(4) اور حضور خاتم النبيين مَنَا لَيْجُمُ نے ارشاد فرمايا: "ميرى امت كے پھھ لوگ شراب پئيں کے اور اس کانام بدل کر چھے اور رکھیں گے،ان کے سرول پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے گا اور ان میں سے کچھ لو گوں کو بندر اور سوریناوے گا"۔(2)

### اسراف(نضول خرچی) کی مذمت :

فضول خرچی کرنے والوں سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ الْمُبَدِّدِيْنَ كَانُوْ الْخُوانَ الشَّيْطِيْنِ \* وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا (3)

ترجمہ کنزالعرفان: "بیشک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا

رسول اكرم مَكَا تُعْيَرُ في ارشاد فرمايا: "الله تعالى في تنهارے ليے تين باتوں كونا بستد فرمايا ہے: به کار گفتگو ، مال ضائع کرنا اور زیاده سوال کرنا "\_(4)

بے حیائی کی مذمت:

ب حیائی پھیلانے والوں سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ أَمَنُوْالَهُمْ عَلَاكِ ٱلِيُمَّ 'فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ '(5)

ترجمہ کنزالعرفان: "بیشک جولوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات تھیلے ان کے لیے ونیااور آخرت میں دروناک عزاب ہے۔"

<sup>1 (</sup>مسند) مام احد، حديث ابو امامه بأهلي ج 10 ، ص 413 مديث 22571 ، مكتبه رحمانيه الأهور)

<sup>2 (</sup>سان، اين ماجه، كتاب الفتن، بأب العقوبات، ج2، ص 586، حديث 4009، فريد بالتستال، الاهور)

<sup>3 (</sup>يني اسرائيل، آيت27)

<sup>4 (</sup>صحيح البخارى، كتاب الزكوة بأب قول الله تعالى ج1، ص625، حديث 1477، فريد بالتسلال، الأهور)

<sup>5 (</sup>العور، آيت 19)

حدیث پاک میں ہے:

مدیست پی سیس بر (1) رسول اکرم مَنَّافِیْنَمُ نے ارشاد فرمایا: "الله تبارک و تعالی کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف دیکھاجائے"۔ (1) (لیعنی جو مر دا جنبی عورت کو قصد اُبلا ضرورت دیکھے اس پر بھی لعنت بھی لعنت ہے اور جو عورت قصد اُبلا ضرورت اجنبی مر دکو اپنا آپ دکھائے اس پر بھی لعنت ،غرض بید کہ اس میں تین قیدیں لگانی پڑیں گی اجنبی عورت کو دیکھنا، بلاضرورت دیکھنا، قصد اُ دیکھنا (مراة المناح) کے عورت کا بال یا کا تیاں کھول کرنا محرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ (2) دیکھنا (مراة المناح) کے عورت کا بال یا کا تیاں کھول کرنا محرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ (2)

(3) اور امام الا نبیاء مَنَالِیُّیُمْ نے ارشاد فرمایا: "جو هخص لینی آنکھ کو حرام سے پُر کر تا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسکی آنکھ بیں جہنم کی آگ بھر دے گا "۔(4)

(4) اور جانِ عالم مَنَّالَيْكُمْ فِي ارشاد فرمايا: "عورت كے محاس (يعنی خوبيال مثلاً أبھار وغيره) كو ويكھنا ابليس كے تيرول ميں سے ايك زہر بلا تير ہے۔ جس نے نامحرم سے آنكھ كى حفاظت نه كى بروز قيامت اُس كى آنكھ ميں جہنم كى سَلائى چھيرى جائے گى۔" (5)

(5) اور محبوب خدا سَكَالِیَّنِیُّمُ كَا فرمان عبرت نشان ہے: " دوز خیوں میں دو جماعتیں ایی ہوں گ جنس میں نے (اپنے اس عہد مبارک میں) نہیں دیکھا (یعنی آئندہ پید اہونے والی ہیں) ان میں ایک جماعت ان عور توں کی ہے جو (کپڑے) پہن کر نگی ہوں گی، دوسروں کو (لپنی حرکتوں کے ذریعے) بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی ہوں گی، ان کے سر بختی او نٹوں کی ایک طرف جھک ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، دہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اسکی خو شبویائیں گی اور اسکی خو شبواتی اتن دُوری سے پائی جاتی ہے "۔(6)

اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان تعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ،حدیث پاک میں جوہے: "پہن

<sup>1 (</sup>شعب الايمان، باب الله تعالى يرد ع كويسند .. ج 6، ص 156 حديد 7788، دار الاشاعت، كراجي)

<sup>2 (</sup>محتصر فتأوى اهلسلت، ص231 مكتبة المديدة، كراجي)

<sup>3 (</sup>صيح البخاري، كتاب الإستنان ،بأب زنا الجوارج 3، ص 479 مديدة ، قريد بك ستال الإهور)

<sup>4 (</sup>مكاشفة القلوب، ص 33 مكتبة البديده كراجي)

<sup>5 (</sup>يَحُوُ الدُّمُوع ، ص171، دار الفجر همشق)

<sup>6 (</sup>صيح مسلم .. بأب النساء الكاسيات، ج 3. ص127 مديدة 5547 فريد بك سأل الأهور)

کر نگل ہو گلی "لیعنی جسم کا پچھ حصہ لباس ہے ڈھکیس گی اور پچھ حصہ نگار کھیں گی یا اتنابار یک (اور نگل ہو گلی ہونی ہوں ہے جسم و لیے ہی نظر آئے گا۔ یہ دونوں غیوب آج دیکھے جارہے ہیں۔ اور جو فرمایا " سر بختی او نول کی کوہانوں کی طرح ہوں گے " اس سے مراد ہے کہ وہ عور تیں راہ چلتے شرم سے سر نیچانہ کریں گی بلکہ بے حیاتی سے اوٹجی گردن سر اٹھائے ہر طرف و کیسی، لوگوں کو گھورتی چلیں گی جسے اوٹ کے تمام جسم میں کوہان او نچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر او پچے رہا کریں گے۔ یہ حدیث پڑھو اور آج کل کی عور توں کو دیکھو، یہ اس غیب دال محبوب میں گئی کی غیر یہ اس غیب دال محبوب میں گئی کی غیری ہیں (مراۃ المنائی)۔

(6) اور حضور رحمة للعالمين مَثَالِطِيَّم نے ارشاد فرمايا: "جب كوئى عورت خوشبولگا كرلوگول ميں ثكلتى ہے تاكہ اس كى خُوشبو يائى جائے تو يہ عورت زائيہ ہے"۔(1)

خواتین اپنے گھر کی چار دیواری میں جہال فقط شوہریا محارم (محرم مرد) ہوں وہاں ہر طرح کی خوشبو استعال کر سکتی ہیں۔اور اگر گھرسے باہر جائیں تو مہک والی ایسی خوشبو استعال نہیں کر سکتیں،جو غیر مر دوں کی توجہ کا باعث ہے۔

(7) حضور خاتم النبيين مَثَلِّقَيْرُمُ كا فرمانِ عبرت نشان ہے: " تين فخص بين جن پرالله عزوجل في حضر والله عزوجل في حضر خاتم النبيين مَثَلِقَيْرُمُ كا فرمانِ عبرت نشان ہے: " تين فخض جو اپنا مال باپ فيرتا من مرادی ہے ايک تووہ فخص جو بيشہ شر اب پئے ، دو سراوہ والوں ميں بے غيرتى كے كا فرمانى كرے ، اور تيسر اوہ وليت (يعنی جو اپنے گھر والوں كوبے حيائى سے ندروكے) "۔(2)

## غير محرم كوچيونا:

(1) رسول اکرم نور مجسم مَنْ النَّيْنَ نِي ارشاد فرمايا: "اگر کسی کے سرپر لوہ کی کنگھی رکھ دی جائے جس کو کھینچنے سے ہڈیوں تک گوشت اتار دے توبیہ بہترہے اس سے کہ اس (مرد) کو کوئی عورت ہاتھ لگائے جو اس کی محرم نہ ہو (لیتن غیر محرم عورت)"ای طرح ایک روایت میں ہے: "تم میں سے کسی کے سرمیں لوہے کی کیل تھونک دی جاتی اس سے بہترہے کہ وہ کسی الی عورت

<sup>1 (</sup>سانن نسائى، كتاب الزينة ، بأب ما يكرة للنساء ، ج 3، ص454 ، حديث 5035 ، ضياء القرآن پهلى كيشاز ، لاهور) 2 (مسنن امام احد، ج 22، ص 223 - حديث 5372 ، مكتبه رحانيه ، لاهور)

کو خچوئے جواس کے لیے حلال نہیں۔ "\_<sup>(1)</sup>

(2) اور جانِ جانال مَنَافِيْتُمْ نِ ارشاد فرمايا: "أتكمون كازنا (حرام كو) ديكهنا ب اور كانون كازنا (حرام کو)سٹناہے اور زبان کازنا (حرام)بات کرناہے اور ہاتھوں کازنا (حرام کو) پکڑناہے ، اور یاؤل کازنا(حرام کی طرف) چلناہے"۔(2)

(3) اور حضور خاتم النبيين مَنَا فَيْنِيمُ نِ ارشاد فرمايا: "عور تول كے ساتھ تنہائي اختيار كرنے سے بچو!اس ذات کی قشم جس کے قبضہ کر قدرت میں میری جان ہے! کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا گران کے در میان شیطان داخل ہوجاتا ہے اور مٹی یاسیاہ بد بو دار کیچڑیں لتھڑا ہوا خزیر کسی مخص سے ککرا جائے توبہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے (جسم) اليي عورت سے كرائيں جو اس كے لئے طلال نہيں۔(يعنى غير محرم كو چھونا خزير كو چونے سے بھی زیادہ براہے)"۔(3)

### عورت كازينت اختيار كرنا

مذكور بالا احاديث ميں عورت كاسنور كرخود كوغير مر دكے سامنے پیش كرنے سے منع كيا كيا ہے، البتہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا یا کنواری لڑکی کا اپنے گھر میں زینت اختیار کرنا شریعت میں پیندیدہ،متحب(باعث ِثواب)عمل ہے۔

شادى شده عورت : اعلى حضرت الم المسنت الم احدرضاخان دحدة الله عليه فرمات بين: "عورت کا اپنے شوہر کے لئے گہنا پہننا، بناؤ سڈگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے بعض صالحات کہ خو د اور ان کے شوہر دونوں صاحب اولیاء کرام سے تنصے ،ہر شب بعد نماز عشا پورا سنگار کرکے ولھن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتیں اگر انھیں اپنی طرف حاجت یا تیں حاضر رہتیں ورنہ زیور ولباس اتار کر مصلی بچھا تیں اور نماز میں مشغول

<sup>1 (</sup>شعب الإيمان بأب شرم كاهور كي حرمت اورياك دامتي، ج4. ص 303، حديث 5455، دار الإشاعت، كراجي/البعجم) 2 (صيحمسلم، كتأب القدر بأب قدر على ين عدم ، ج 3، ص 466 ، فريدبك ستال ، لاهور)

<sup>3 (</sup>الزواجرعن اقتراف الكبائر الباب العانى فى الكبائر الظاهرة كتاب الدكاح، ج2، ص 6 بيروت)

ہو جاتیں۔اور دلھن کو سجاناتو سنت قدیمہ اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے"۔(1)
کثواری لڑکی :"اور کو اری لڑکیوں کو زیور ولباس سے آراستدر کھنا کہ اٹلی منگنیاں آتی ہیں۔ بیہ
جسی سنت ہے۔ بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور (زیور کے بغیر)رہنا مکروہ ہے کہ
مر دول سے تشبیہ ہے۔ ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ عورت کو بے زیور نماز پڑھنا مکروہ
جانتیں اور فرہا تیں : کچھ نہیائے تو (زیور کے طور پر) ایک ڈوری ہی گلے میں باندھ لے "۔(2)

### عورت اور پردے کی مقدار

به سوال بھی اکثر کیاجا تاہے کہ عورت پر کس حد تک پر دہ کرنالازم ہے؟۔اسکاجواب بدہے کہ مسلمان خواتین کے لیے پر دہ و حجاب کے پچھ در جات ہیں۔ اول ورجمہ: پردے کا اول درجہ بیہ ہے کہ عورت خود کو گھر کی چار دیواری اور پردے کا اس <del>طرح پابند بنا</del>لے کہ کسی غیر مردکی نِگاہ اس پر نہ پڑے، یعنی کوئی غیر محرم اس کے جسم کو تو کجا اس کے لباس تک کونہ و کیے یائے، آیت پر دہ نازل ہونے کے بعض محابیات نے پر دے کے اس پہلے درجہ پر عمل کرتے ہوئے خود کو گھر کی چار دیواری تک محدود کر لیا چنانچہ مروی ہے کہ" حضرت سید تُنا فاطمة الزهرا رهدالله عنهانے موت کے وقت مید وصیت فرمائی که بعد انتقال مجھے رات کے وقت و فن کرناتا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے "۔جب عورت اس قدر پردے کی پابند ہو تو پھر أسكے گھر اولاد بھی امام حسن و حسين دهي الله عنها جيسي موتى ہے۔ دوسرا ورجہ: پردے کا دوسرا درجہ بہ ہے کہ اگر کسی مجوری کے تحت عورت گھر کی چار دیواری میں خود کو پابندنہ کر سکے اور باہر لکانا پڑے تو خوب پر دے کا اہتمام کرے لکلیں تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ پائے۔ بعنی عورت بر قعہ و نقاب کا اہتمام کرے، اور اپنا چیرہ وبدن کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ علمائے امت کی اکثریت نے چرہ کے پردہ کو داجب قرار دیاہے اور موجودہ پُر فتن دور میں تومسلم خواتین کے لیے اس کی خاص طور پر تاکید ہے۔

<sup>1 (</sup>فتأوڭارضوية ، ج 22 ص 126 رضافاؤنٹيشن ،لاھور) 2 (فتأوڭارضوية، ج 22 ص 128،رضافاؤنٹيشن، لاھور)

تيسرا ورجه: پردے كاتيسرااورسب مر درجديد ك عورت كم ازكم اس قدر پردے کا ہتمام ضرور کرے کہ جس قدر رب کی بار گاہ میں حاضر ہوتے لینی نماز پڑھتے وقت لازم ہے۔ مرادیہ ہے کہ نامحرم کے سامنے کم از کم ستر عورت کا خیال ضرور رکھے۔ستر عورت سے مراد عورت کا منہ ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم بال سمیت مچھپانا

# شادی کی رسومات سے متعلق تھم شرعی

منگنی کی رسم: منگفی کا مطلب ہے شادی کی نسبت یعنی لڑکا اور لڑکی کو شادی کے لیے منسوب کر لڑی کو انگو تھی پہنائیں ، لڑکی کا باپ یا بھائی وغیرہ لڑکے کو انگو تھی پہنائیں اور گانے باہے ، مر دول عور تول كااختلاط وغيره نه بهو توبير سم جائز ہے۔

یا درہے مثلیٰ کی رسم فقط ایک وعدے کی ہے، نہ کہ وہ حقیقی میاں ہیوی بن جاتے ہیں۔اس لیے تکاح سے پہلے متلنی کے موقع پر لڑ کے کالڑ کی کوخود انگو تھی پہنانا اشد حرام ہے، کہ غیر محرم کو چھونا جائز نہیں۔ احادیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئ ہیں جیسا کہ پیھیے (باب "عبرت حاصل سیجیے" میں) بیان ہوا۔ مزید رہ کہ لڑے کا سونے کی انگو تھی پہننا جائز نہیں۔مرد کے لیے ساڑھے چار ماشے سے کم چاندی کی ایک نگ والی ایک انگو تھی پہننا جائز

ماں باپ اپنی پکی کوشادی پر جو اشیاء دیں وہ جہیز کہلاتی ہیں۔ جہیز دیناسنت ہے۔ جہیز میں سنت یمی ہے کہ اپنی خوشی سے حسب توفیق دیا جائے۔حضور مُنافیق نے اپنی شہزادی خاتونِ

<sup>1 (</sup>ماخود صابيات اوريردة، ص13، مكتبة المدينه، كراچى)

<sup>2(</sup>ماخوذرمرواج كي شرعى حيفيت، ص225مكتبه اشاعت الاسلام، لاهور السلامي شادى، ص36، مكتبة المدينه، كراجي

جنت حضرت فاطمہ دی اللہ عنها کو جہیز میں جو چیزیں دی تھیں اس کے متعلق سیرت کی کتابوں میں مختلف روایات موجود ہیں۔ چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ الله علیه کی کتاب سیرتِ مصطفیٰ مَثَّالِیْکِیْمُ مِیں المواہب اللدنیہ کے حوالے سے لکھا ہے: "شہنشاہ کو نمین مَثَّالِیْکِمْ نے شہزادگ اسلام حضرت بی بی فاطمہ دی اللہ عنها کو جہیز میں جو سامان دیااس کی فہرست یہ ہے۔ ایک کمی، بان کی ایک چاریائی، چڑے کا گداجس میں روئی کی جگہ مجود کی چھال ہمری ہوئی تھی، ایک جھاگی، ایک مشک، دوچکیاں، دومئی کے گھڑے "۔(1)

وہ نبی علیہ السلام جن کورب تعالی نے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی تھیں انہوں نے اتنا مختفر جہیز دیں۔وہ جہیز جو سنت تھا جہیز دے کریہ سنت تھا کہ موجودہ دور میں آزمائش بن چکا ہے کہ اس کے سبب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو یا تیں۔ جہیز کو لعنت کہنادرست نہیں کیونکہ بیٹی کو جہیز دینا سنت سے ثابت ہے ، والدین کا اپنی توفیق کے مطابق مناسب جہیز دینا جائز ہے۔

شرعاً لڑکی کے ماں باپ اگر اپنی خوشی سے سامان وغیرہ دیں تو جائز ہے۔البتہ آج کل جو رائج ہے کہ لڑکے والے مخصوص چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ ملنے پر فکاح نہیں کرتے یا بعد میں طعن و تشنیج کانشانہ بناتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔

علامہ عبد المصطفیٰ اعظمٰی رصة الله علیه فرماتے ہیں: "یا در کھو کہ جہیز ہیں سامان کا دینا ہیہ ماں باپ کی محبت وشفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا ہیہ فرض و واجب نہیں ہے۔ لڑکی اور داماد کے لئے ہر گز ہر گزیہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبر دستی ماں باپ کو مجبور کرکے اپنی پند کاسامان جہیز ہیں وصول کریں، بہت سے غریبوں کی لڑکیاں اسی لئے بیابی نہیں جاری ہیں کہ ان کے ماں باپ لڑکی کے جہیز کی مانگ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں سے میں خریبوں کی طاقت نہیں رکھتے ہیں سے اور جبراً قہراً ماں باپ کو مجبور کرکے زبر وستی جہیز لینا یہ ناجائز ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس بری رسم کو ختم کر دیں "۔(2)

<sup>1 (</sup>سىرىت مصطفى، يأب7. ص 248. مكتبة البدينه، كراچى) 2 (جنتى زيور يأب رسومات، ص153، مكتبة البدينه، كراچى)

شادی کے بعد اس قتم کا نقاضا کرنا کہ لڑکی والے مجبور ہو جائیں اور نہ وینے پر لڑکی کو طلاق دے دی جائے گی یاطعن و تشنیع سننا پڑے گا تو ہیے لینا دینار شوت ہی ہے اور ناجائز وحرام ہے۔(1) اگر لڑکے والے لمباچو ڈا جہیز لینا چھوڑ دیں اور لڑکی والے بے تحاشہ زیورات ، الگ مکان کی ڈیمانڈ اور دیگر فضول اخراجات وغیر ہ کا مطالبہ ترک کر دیں تو تکاح جمیسی مبارک سنت آسانی سے عام ہو سکتی ہے اور معاشر سے میں بڑھتی ہے حیائی کوروکا جاسکتا ہے۔

مائيون کي رسم:

ائیوں کی رسم میں دولھادلھن کو اُبٹن وغیر ولگا کر گھر میں بٹھادیاجا تاہے۔اگر اس رسم میں بے پردگی ، ناچ گانا، غیر محرم عور توں کا لڑے کو اُبٹن لگانا، جیسے غیر شر کی اُمور نہ موں توبیدسم جائزہے۔(2)

تىل مېندى كى رسم:

اس رسم میں لڑے کو عور تیں تیل لگاتی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگاتی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگاتی ہیں۔ تیل مہندی کی رسم کئی حرام کاموں کا مجموعہ ہے۔ ناچ گانا، نامحرم کا چھونا،عور توں مردوں کا اختلاط سب اس رسم میں ہوتا ہے۔ اگر تیل مہندی میں بیسب ناجائز افعال نہ ہوں تو بیرسم جائز ہے۔ بیسے لڑک کی بہنیں، سہیلیاں مل کر لڑک کو مہندی لگائیں اور لڑک کو اسکے بہن بھائی تیل لگائیں، اس میں حرج نہیں۔

تیل مہندی پر غیر محرم عور توں کا دولہے کو تیل لگانا درست نہیں اور پہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ مر دکے لیے سر اور داڑھی کے علاوہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا اور شادی پر سونا پہننا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت کا کسی بھی موقع پر غیر محرم سے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگوانا جائز نہیں۔ (3)

<sup>1 (</sup>ماخوذرسمورواج كي شرعي حيديت، ص 231، مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

<sup>2 (</sup>ماغوذ بهار غريعت، حصه 7. ص105 مكتبة البدينه، كراجي /اسلامي زندگي، ص43. مكتبة البدينه، كراجي)

<sup>3 (</sup>ماخوذرسم ورواج كي شرعى حيديت ص 234 مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

گانه باندهنا:

- تیل مہندی پر ایک رسم بیہ ادا کی جاتی ہے کہ ود لیے کو اس کے ماموں اور دلہن کو

اُسکے ماموں گانہ باند سے ہیں ، جو بارات تک دونوں پہنے رکھتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں (ہاں بارات تک گانہ باند ھناکوئی ضروری بھی نہیں، جب مرضی گانہ اُتار سکتے ہیں)۔(1)

دوليح كاسربالا:

رو کہے کا کسی جھوٹے بیچ کو سربالا بنایا جاتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔بھانچا بھیتجایا کوئی بھی سربالا ہو سکتاہے۔<sup>(2)</sup>

واگ چرانی :

یہ پنجابی کا لفظ ہے۔ گھوڑی پر جو رسی ہوتی ہے اسے واگ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب لڑکا گھوڑی پر سوار ہو تا تھا تو اس کی بہن اس گھوڑی کی واگ پکڑ کر بھائی سے پیسے ما نگتی تھی۔ اب اگرچہ بہنیں واگ نہیں پکڑ تیں مگر اس رسم پر عمل کرتے ہوئے بھائی سے پیسے ضرور لیتی ہیں۔ بیر سم شر عاً جائز ہے جبکہ اس میں زیادہ رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے جو لڑکے کی حیثیت سے زائد ہواور وہ مجوراً دے۔ (3)

نيوتا (سلامي):

۔ شادی پر دولہا کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے نیو تا یا سلامی کہتے ہیں۔ نیو تاکی دو صور تیں ہیں (قرض یا تحفہ)۔ جن ہر ادر یوں میں اپنے پچوں کی شادی پر دیے گئے نیوتے کی واپسی کا با قاعدہ مطالبہ کیا جا تا ہے، وہاں سے قرض ہے اور واپس دینا لازم ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر نیو تا محفہ ہی ہو تاہے کہ واپسی نہ کرنے پر مطالبہ نہیں ہو تا۔

<sup>1 (</sup>رسمورواج كيشرعيحيثيت بص 238.مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

<sup>2 (</sup>ماخوذرسمورواج کی شرعی حیثیت، ص 239 مکتبه اشاعت الاسلام، لاهور) 3 (ماخوذرسمورواج کی شرعی حیثیت، ص239 مکتبه اشاعت الاسلام، لاهور)

نیو تا دینالینا جائز ہے ، حدیث پاک میں ہے: "کہ ایک دوسرے کو ہدیہ (تخفہ) دو محبت بڑھے گی"۔ گراس میں میہ احتیاط رہے کہ اس تخفہ کو فیکس نہیں بنالینا چاہیے کہ اگلا مختص اس تخفہ کے بغیر آپکی تقریبات میں آبی نہ سکے ، اور نہ ہی تخفہ نہ دینے پر طعن و تشنیج کا نشانہ بنانا چاہیے۔(1)

### بارات رو کنا:

۔ ایک رسم بارات روکنے کی رائج ہے جس میں بارات کو عور تیں روک کیتی ہیں اور پیسے لے کر آگے جانے دیتی ہیں۔ یہ رسم جائز نہیں۔اس وجہ سے کہ عور تیں بارات روک لیتی ہیں جس میں بے پر دگی ہوتی ہے اور غذاق مسخری یقینی ہوتی ہے۔(2)

#### : 70 %

حق مہر نکاح کا ایک لازی حصہ ہے۔ بغیر اسکے نکاح کا تصور نہیں۔ حق مہر کی کم از کم مقد ار دس در ہم (بعنی دو تولہ ساڑھے سات ماشہ (30.618 گرام) چاندی یا اُس کی قیمت بنتی ہے)۔ اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی قید نہیں ، جتنا باہم لڑکے کی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ آج مور خد 27 مارچ 2021 کو (30.618 گرام) چاندی کی قیمت تقریباً عاہیں دکھ سکتے ہیں۔ آج مور خد 27 مارچ 2021 کو (33.618 گرام) چاندی کی قیمت تقریباً

یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ زبر وستی عورت سے حق مہر معاف نہیں کروایا جاسکتا۔ ہاں بعض او قات عور تیں حق مہر معاف کر دیتی ہیں، جب عورت حق مہر شوہر کو معاف کر دے تو بعد میں مطالبہ نہیں کر سکتی۔ (3)

کم اذکم حق مہر پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انٹرنیٹ پر (silver rate in pakistan) کھے کر چاندی کی قیت (market value) معلوم کر لی جائے۔عموماً چاندی کی قیمت دو طرح سے (10 گرام اور ایک تولد کی قیمت) انٹرنیٹ پر موجود

 <sup>(</sup>ماغوذرسمورواج كىفرعىحيثيت، ص240 مكتبه اشاعت الإسلام، الاهور)
 (ماغوذرسمورواج كىفرعىحيثيت، ص244 مكتبه اشاعت الإسلام، لاهور)
 (ماغوذرسمورواج كىفرعىحيثيت، ص455 ماغوذ بهار شريعت، حصه 7. ص46، مكتبة المدينه، كراچى)

### موتى بين-10 گرام والى قيمت نوٹ كر ليجيے اور پھريہ سيجيے:

#### For example:

10 grams Silver rate: 1175 Rupees (27 / march / 2021)

Minimum Haq Mehar =  $\frac{(10 \ grams \ Silver \ rate)}{10} \times 30.618$ 

Minimum Haq Mehar =  $\frac{1175}{10}$  × 30.618 = 3597.6

Minimum Haq Mehar = 3600 Rupees (approx)

### فون كال ير نكاح كامسكله:

فقہائے احتاف کی تصریحات کے مطابق نکاح کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہوائل فون پر ایسا ممکن و قبول ضروری ہوائل فون پر ایسا ممکن نہیں ہو تار مفتی ضمیر احمد مر تفنائی حقطہ اللہ لکھتے ہیں: "نکاح میں گواہوں کا ہونا شرطہ اور گواہوں کا مونا شرطہ ہونی پر یا گواہوں کا مجلس عقد میں ہونا ضروری ہے اور عاقدین کے کلام کو سنتا شرط ہے۔ سوفون پر یا انظر نیٹ پر یاکا نفرنس کال کے ذریعے نکاح نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان صور توں میں گواہ عاقدین کے کلام کو سنتا اور ہے اور حاضر ہو عاقدین کے کلام کو سنتا اور ہے اور حاضر ہو کر سنتا اور ہے اور حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔

ہاں اب اگر ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کرنے کی مجوری بن پڑے۔ مثلاً لڑکی دوئی ہے اور لڑکا پاکستان۔ اب لڑکی کو بیاہ کر پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں (بعنی ان کا نکاح کرناچاہتے ہیں)۔ تو لڑکا پاکستان۔ اب لڑکی کو بیاہ کر پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں (بعنی ان کا نکاح کرناچاہتے ہیں)۔ تو لڑکا مدوئی میں فون کے ذریعے اپنے کسی رشتہ دار یاجائے والے کو یاوہ ہاں (دوئی) کے قاری صاحب کو اپناو کیل مقرر کرے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میر کی طرف سے بطور و کیل میر انکاح فلاح لڑکی سے کر دیں تو اب ہے لڑکے کا وکیل بن گیا۔ اب بے خاوند کا وکیل لڑکی کے پاس جاکر کہے کہ فلاں بن فلاں نے جھے وکیل بنایا اور (میں نے) گو اہوں کی موجود گی میں تیر انکاح اس سے کر دیا تو نے قبول کیا ؟۔ وہ عورت آگے سے کہے میں نے قبول کیا ، نکاح ہو جائے گا۔ یا داس طرح) عورت کا وکیل بن کر مر دے پاس جاکر کہے کہ فلاں بنت فلاں نے جھے وکیل اس طرح) عورت کا وکیل بن کر مر دے پاس جاکر کہے کہ فلاں بنت فلال نے جھے وکیل

بنایاہے۔ میں نے بطور وکیل تیرا نکاح اس سے کر دیاتونے قبول کیا؟، وہ مرد آگے سے کہے میں نے قبول کیا ، نکاح ہو جائے گا۔خیال رہے کہ بیہ "قبول کیا "گواہوں کے لیے سننا شرط ہے"۔ (1)(2)

رشم دودھ پلائی :

اس رسم میں عمومآ بہت بے پر دگی اور نداق مسخری ہوتی ہے۔اس لیے شرعاً ان کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر چھوٹی نابالغ پچیاں دودھ پلائیں اور دولھا اپنی خوشی سے انہیں کچھے پیسے دیدے،اور دیگر خلافِ شرع اُمور بھی نہ ہوں تواجازت ہوسکتی ہے۔(3)

قرآن كوسر پرر كهنااور چاول كچينكنا:

گوڈابٹھائی:

\_\_\_\_\_ جب دلہن شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو چھوٹا دیور اس کے گھٹنے پر بیٹھ کر اس سے پیسے لیتا ہے۔اگر دیور چھوٹا بچہ ہے تو اس رسم میں حرج نہیں۔اگر دیور بڑا ہو تو وہ بھا بھی کے پاس یا

<sup>1 (</sup>ماخوذموبائلفون اوز شرعى مسائل ودلائل، ص88، مسلم كتابوى، الإهور)

<sup>2 (</sup>تفهيم البسائل، نكاح كرمسائل ج7، ص221، ضياء القرآن يبلي كيشنز الاهور)

<sup>3 (</sup>مأخوذرسمورواج كيشروعيحيديت، ص246مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

<sup>4 (</sup>ماخوذرسمورواجكى،روعىحيفيت.ص،247مكتبهاشاعتاالاسلام.لاهور)

پاؤں کے قریب بیٹھ کر اس سے پیسے لیتا ہے۔الیی صورت میں اس رسم کی اجازت نہیں کہ دیکھنے چھونے کا بہت زیادہ امکان ہو تاہے۔ <sup>(1)</sup>

وليمه:

ولیمه کامطلب ب شادی کی خوشی کا کھانا۔ شب زفاف کی منج کواحباب کی دعوت ولیمه کرنا سنت مستحبہ بے۔ حدیث پاک میں ہے: "ولیمه کر وخواه ایک ہی بکری میسر ہو"۔(2) ولیم کے اور نه ہی دس قسم کی ڈشیس بنانے کی حاجت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وال چاول یا گوشت وغیرہ جو بھی کھانا آپ پیش کر سکتے ہیں، پیش کر و یجیے ولیمہ ہوجائے گا۔ وو تین دوست یارشتے وار ہوں تو بھی ولیمہ ہوسکتا ہے۔اس طرح مکلاوہ کی رسم بھی جائز ہے۔

### ايك معاشر تي برائي:

ایک دوسرے کو جلد معاف نہیں کرتے بلکہ کی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اپنے دوسرے کو جلد معاف نہیں کرتے بلکہ کی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اپنے رشتے داروں کولوگوں کے سامنے ذلیل کیاجا سکے ، لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں اور طعن و تشنیح کا نشانہ بنائیں۔ تو اس کام کے لیے ان لوگوں کو جو سب سے بہترین وقت معلوم ہوتا ہے ، وہ دوسروں کی خوشیوں کے مواقع ہیں۔ کسی کی دعوت کو سالوں پر انے اختلاف ، کوئی ذاتی ر ججش وغیرہ پر ٹھکر ادینا ہمارے لوگوں کا عام وطیرہ ہے۔ یادر کھیں دعوتِ ولیمہ قبول کر ناسنتِ موکدہ ہے۔ اور بلاعذرِ شرعی نہ جانا مکر وہ ہے۔ (4)

ہے۔ اور بلاعذرِ شرعی نہ جانا مکر وہ ہے۔ (4)

پیارے آ قامنگا اللی آغے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کوئی ولیمے کی طرف بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ حاضر ہو جائے "۔ (5)

<sup>1 (</sup>رسمورواج كى شروعى حيفيت، ص 248. مكتبه اشاعت الاسلام. لاهور)

<sup>2 (</sup>صيح البخاري، كتاب النكاح بأب الوليمته ولويشاة،ج3، ص105، حديث 5167 فريد بالمستأل الأهور)

<sup>3 (</sup>رسمورواج كيشروعي حيفيت، ص248 مكتيه اشاعت الاسلام الاهور)

<sup>4 (</sup>فتاوى رضويه, ج21، ص440 ملغصاً، رضافاؤنديشن، الاهور)

<sup>5 (</sup>صيح المغاري، كتاب الدكاح باب حق اجابته الوليمة .... ج3. ص106، حديث 5173 فريد بك ستال الاهور)

94

سمی کی طرف سے اذیت و تکالیف ملنے پر انتقام کی قدرت ہونے کے باجو داُسے معاف کر دیناعظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث ِ پاک میں ہے: "بے شک اللہ تعالیٰ در گزر فرمانے والا ہے اور در گزر کرنے کو پیند فرما تاہے"۔(1)

ہے اور در طرح و پسلام ما ہے ۔ مسلم الکی اللہ اللہ کا ماہ ۔ مسلم الکین ہمارے ہاں اگر کوئی شخص پر انے اختلافات بھلا کر شادی یا کسی موقع پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کرے بھی تو ہم معذرت قبول نہیں کرتے بلکہ اُسے ذلیل و رسواء کرتے ہیں ،اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں اس فرمانِ نبوی مَنْ اللّٰهِ عَلَیْهِمُ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْهُمُ نے ارشاد فرمایا: "جس کے پاس اُس کا بھائی معذرت کرنے آئے، اُسے معذرت قبول کرلینی چاہیے۔اگر ایسا نہیں کرے گا تو حوضِ کور پر مجھ سے مل نہیں پائے گا"۔(2)

- (1) جوتم سے تعلق توڑے تم اُس سے تعلق جوڑو
  - (2) جو تمہیں محروم کرے اُسے عطاکرو
  - (3) جوتم پر ظلم كرے أسے معاف كردو (3)

اور قطع رحمي كرنے والوں سے متعلق فرمايا: "قطع رحمي كرنے والا (يعني رشتے ناطے توڑنے والا)

<sup>1 (</sup>مستنبرك، كتاب المعبود اول سارق قطعهر سول الله ج6، ص440 مديث 8155 شيوبر ادرز الاهور)

<sup>2 (</sup>معجم الاوسط، پاب من اسم محمد، ج4، ص682، حديث 6295، يروگريسو بكس، لاهور)

<sup>3 (</sup>معجم الاوسط، بأب من اسم محدد. ج4، ص328 مديث 5567 يرو كريسوبكس، لاهور)

جنت میں داخل نه ہو گا"\_(1)

تواے عزیز! اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی آخرت کا سودامت کر و ۔۔۔!! مذکور بالا ان تمام ر سومات کو جب تک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے لیعنی گانے باجے ، ڈھول ڈھیکے ، بے پر دگی ، اسراف وغیر ہنہ ہو تو یہ جائز ہیں۔ان ر سومات میں ضیافت کرنا (کھاناکھلانا) بھی جائز ہے۔

### بركت والا نكاح:

ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ نکاح کا اسلامی انداز اختیار کریں اور شادی بیاہ کے تمام تر معاملات کو عین اسلامی تعلیمات کے سانچ میں ڈھالیں ، نہ غیر شرعی رسمیں ادا کریں اور نہ ہی فضول خرچیاں کریں ، لڑکا لڑکی یا ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی دوسرے فریق سے بنگلہ ، گاڑی ، موٹر سائنگل ، جائیداد ، سونا ، بھاری جہیز ، حق مہر کے نام پر خطیر رقم ، برات یاولیے میں متعد واقسام کے کھانوں اور ان کیلئے عظیم الشان شادی بال کے اجتمام وغیرہ کا ہرگز مطالبہ نہ کرے شادی سنت اوا کرنے کی نیت سے ہی کی جائے ، اسے کاروبار کرنے یاراتوں رات مالدار ہونے کے ارمان پورے کرنے اور اپنی لالی طبیعت کی تسکین کا ذریعہ نہ بنایا جائے ۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو نہ صرف شادی بیاہ کی بہت سی پریشانیاں دور اور شادی نہایت ہوگ ۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو نہ صرف شادی بیاہ کی بہت سی پریشانیاں دور اور شادی نہایت ہوگ ۔ سستی و آسان ہو جائیگی بلکہ اللہ عزوج ل کے فضل و کرم سے باعث برکت بھی ثابت ہوگ ۔ جس میں جیسا کہ رسول اکرم ، نورِ جسم مُن اللہ کے ارشاد فرمایا: "بردی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو "۔ (2)

بْجِي كَى پيدائش (رسم چله، چهله):

روان ہے کہ عورت پہلا بچہ اپنے والدین کے ہاں پیدا

کرتی ہے اور جب چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو لڑکے والے اسے لینے آتے ہیں۔اس پر دعوت کا اہتمام ہو تاہے ، والدین کپڑے سامان وغیرہ دیتے ہیں۔ ان رسموں میں شرعاً کوئی

<sup>1 (</sup>معجم الاوسط، بأب من اسم محمد، ج4، ص374 حديث 5664، يرو كريسوبكس، الاهور)

<sup>2 (</sup>شعب الإيمان، بأب الاقتصادق الدفقة. ج 5ص 226 حديث 6566 دار الاشاعت كراجي/اسلامي شادي)

قباحت نہیں اور الرکی کے والدین اگر اپنی خوشی سے بچے کی ولادت وغیرہ کے معاملات پر آئے والا خرج خو داداکریں تو بھی حرج نہیں۔ لیکن بیر لڑکی کے بھائی اور والدین پر فرض و واجب ہر گز نہیں، خہیں، خہیں اُن پر ان معاملات کا بوجھ ڈالا جاسکتا، اور خہ اُن پر طعن و تشنیج جائز ہے۔ بیوی اور پچے کا نفقہ، نیچے کی پیدائش پر آنے والا تمام خرج و غیرہ نیچے کے باپ پر لازم آتا ہے۔ لوگوں میں بہ بات جو مشہور ہے کہ چلہ میں عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اسکی کوئی اصل نہیں۔ (۱)
بہلے بیچ خصوصا کو کے پیدائش پر بہت خوشی منائی جاتی ہے۔ اور جارے یہاں روائ ہے پیدائش اور شادی پر بیجو ہے آکر ناچتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ نہ انکا نچو اناجائز نہ ان کو پیسے دینا جائز نہیں کو بیار خوائز نہیں کو جائز نہیں کو بیار کر جائز نہیں کو بیار کر وائز نہیں کے ہدردی کر نا دراصل ان کو گناہ پر دلیر کرنا ہے۔ اگر ان مو قوں پر ان کو پچھ نہ کیوں کہ ان کی ہدردی کرنا دراصل ان کو گناہ پر دلیر کرنا ہے۔ اگر ان مو قوں پر ان کو پچھ نہ کے توبیہ تمام لوگ ان حرام پیٹوں کو چھوڑ کر حلال کمائی حاصل کریں گے "۔ (2)

ويئم:

جب عورت چلہ (چھلہ) کے بعد سسرال واپس جانے لگتی ہے تو میکے والے اسے کچھ سامان دیتے ہیں جے ویکم کہا جاتا ہے۔ عورت کے بھائی بہن اس کے لیے اور پنچ کے لیے کیڑے پیسے دیتے ہیں۔ اس میں بھی اگریہ سب خوشی سے اور حسب تو فیق ہو تا ہے تو جائز ہے۔ جبکہ دیکھا گیاہے کہ لڑکی کے بھائی بہن مجوراً طعن تشنیع سے بچنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی طعنے سے بچنے کے لیے دے تولینا جائز نہیں۔ (3)

طعن وتشنيع:

آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیج کا نشانہ بنانا اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے قول و فعل سے دوسرول کو اذبت دینالوگوں کی عادت بن گئ ہے۔عوام اپنے بہت سے کام دوسروں کی طعن و تشنیج سے بچنے کے لیے مجبوراً کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان

<sup>1 (</sup>ماغونرسم ورواج كي شرعى حيثيت. ص166 مكتبه اشاعت الاسلام. الاهور)

<sup>2 (</sup>اسلامىزنداگ، ص20مكتبة البدينه، كراچى)

<sup>3 (</sup>رسمورواج كىشروعى حيفيت. ص168، مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

احادیث سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔

(1) رسول اكرم مَنالِيني كما فرمان عبرت نشان ب : "مومن نه طعن كرف والا موتاب، نه

لعنت كرنے والا منہ فخش كبنے والابے ہو دہ ہو تاہے"۔(1)

(2) اور نبی رحمت مَالِيَّ يَمِّمُ نِهِ ارشاد فرمايا: "بهت لعن طعن كرنے والے قيامت كے دن نه

شہادت دیں گے نہ شفاعت کریں گے "\_(2)

(3) اور امام الانبياء مَثَالِيَّةِ أِنْ إِنْ الرشاد فرمايا: "اكر كوئي هخص متهين تمهارك سي عيب كاطعنه

دے توتم اسے اس کے عیب کا طعنہ ہر گزنہ دو کیونکہ متہیں اس کا ثواب ملے گا اور طعنہ دیے والے پر وبال ہو گا"۔ <sup>(3)</sup>

سمی مسلمان کو تکلیف دیناناجائز و حرام ہے: طعنے دینے میں مسلمان کی سخت دل آزاری ہے اور مسلمان کوبلاوجہ شرعی تکلیف دیناجائز نہیں ہے۔

ر4) الله عزوجل کے پیارے حبیب مکالی کی کا فرمانِ عبرت نشان ہے: "جسنے کی مسلمان کو (بلا وجہ شرعی) ایذا دی اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اُس نے اللہ کو ایذا ری"۔(4)

\*\*\*

<sup>1 (</sup>ترملى، كتأب البروالصلة، بأب مأجاء في اللعنة ج1. ص 920، مديث 2042، قريد بالتستال، الأهور)

<sup>2 (</sup>صعيح مسلم، كتأب البروالصلة والادب، بأب القبي عن لعن ج3. ص428، مند 6555. قريد باك ستأل الاهور)

<sup>3 (</sup>ابن حيان، كتاب البرو الاحسان، ج1.ص370، حديث 523 دار الكتب العلبيه بيروت)

<sup>4 (</sup>معجد الاوسط،بآب من اسمه سعيد،ج2 ص803، حديث 3607، يرو گريسو بكس، لاهور)

# خوشگوار ازدواجی زندگی

فی زمانہ بچوں کی تربیت کرنے میں لوگ بہت کو تاہی کرتے ہیں۔ والدین اور بچوں کی علم دین سے دوری گھریلوں جھڑوں اور طلاق کی اس بڑھتی ہوئی شرح کی ایک اہم وجہ ہے۔ ای طرح ازدواجی زندگی کے بارے میں بچوں کی تربیت کرنے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ بچیوں کی تربیت نہیں کرتے بلکہ شاید اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے حالا تکہ عور توں کے مقابلے میں مردوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، کیونکہ مردگھر کا حاکم و سربراہ ہوتا ہے ، اُسے گھریلوزندگی کو خوشگوار بنانے کے گراچھی طرح معلوم ہونے چاہئیں، البذا والدین کو چاہئے کہ صرف لڑکیوں ہی کو نہیں لڑکوں کی کو نہیں لڑکوں کی گراچھی طرح معلوم ہونے چاہئیں، البذا والدین کو چاہئے کہ صرف لڑکیوں ہی کو نہیں لڑکوں کو کہی تصرف لڑکیوں ہی کو نہیں لڑکوں کو کھیں البدا والدین کو چاہئے کہ صرف لڑکیوں ہی کو نہیں لڑکوں کو بھی تھیجتیں کریں اور انہیں اچھی طرح ازدواجی زندگی کے آداب سے آگاہ کریں

### میاں ہوی کے حقوق کابیان:

خوشگوار ازدوا تی زندگی کانی حد تک اس بات پر مجی موقوف ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے خقوق کے بارے میں کتنی معلومات ہے اور وہ ان معلومات کی روشنی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے خقوق کے بارے میں کتنی معلومات ہے۔ عموماً ایک دوسرے کو اہمیت نہ ویئے ہی کی وجہ سے باہم ناچاقیاں دوسرے کو اہمیت نہ ویئے ہی کی وجہ سے باہم ناچاقیاں پید اہو جاتی ہیں جو میاں بیوی میں فاصلوں اور دُور یوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ دینِ اسلام میں میاں بیوی کو ایک دوسرے میاں بیوی کو ایک دوسرے کئی قب نے خقوق اداکرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ (2)

 <sup>(</sup>ماخوذاسلامیشادی، ص98مکتیة البدینه، کراچی)
 (اسلامیشادی، ص101مکتیة البدینه، کراچی)

### بوی پر شوہر کے حقوق:

اعلی حضرت، امام البسنت، مجد و دین و ملت امام احمد رضاخان دحدة الله علیه فقاوی رضاخان دحدة الله علیه فقاوی رضویه کی جد مختوق بیان فرمائی جمیر صراط الله علیه فقاوی رضویه کی جد مختوق بیان فرمائی الماعت کرنا، البخان میں اُن کا خلاصہ بیہ بیان کیا گیاہے کہ: از دوائی تعلقات میں مطلقا شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خوائی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خُوشی چاہنا، اسے اپنا سر دار جائنا، شوہر کونام لے کرنہ اِنگارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا اور خُدا تو فیق دے تو وجہ ہونے کے باجود شکایت نہ کرنا، اُس کی اجازت کے بغیر آٹھویں دن سے پہلے والدین کے گھر اور ایک سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خُوشا مدکر کے منانا وغیر ہ حقوق شامل ہیں۔(1)

### شوہر کے حقوق کی تاکیدواہمیت:

المجيوى پر شوہر كے خقوق كى الجميت كے بارے ميں چندا حاديثِ مبار كه ملاحظه يجيئے۔

(1) أم المومنين حضرت سيد تناعاكشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين كه ميس نے رسول الله

مَنَّ الْفَيْمُ مِن يَوْجِهَا: عورت پرسب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا: "شوہر کا حق " میں نے پوچھا: مر دیرسب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا: " اُس کی مال کا حق " \_ (2)

(2) اور پیارے آقا مَنَّالِیُّنِیِّم نے ارشاد فرمایا :"الله تعالیٰ اُس عورت پر نگاور حمت نہیں کرتا، جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے۔"<sup>(3)</sup>

(3) اور حضور اکرم مَنَا لَيْنَا لَمْ فَ ارشاد فرمايا: "اُس ذات كى تشم جس كے قبضے ميں محمد مَنَا لَيْنَا كَمَ ك جان ہے عورت اس وقت تك الله عزوجل كے حق سے دستبر دار نہيں ہوسكتی جب تك اپنے شوہر كاحق ادانه كر دے "۔(4)

<sup>1 (</sup>اسلامی شادی، ص 103، مکتبة المدینه، كواچی/تفسير صراط المجتان، البقرة، تحت الآية 228)

<sup>2 (</sup>مستنوك، كتأب البروالصعه ج5، ص820 منيك 7338 فرين بلتستال شيربرادرز)

<sup>3 (</sup>مستنوك، كتأب البروالصته، ج5، ص819، حديث 7335، قريديك ستأل، شهيربرادرز)

<sup>4 (</sup>مستنرك، كتاب البرو الصنه، ج5، ص819، حديث 7335، فريد بك ستال، شهير برادرز)

(4) اور حضور جانِ جاناں مَثَاثِيْظُمُ نے ارشاد فرمایا: "اگر انسان کیلئے کسی انسان کوسجدہ کرنا جائز ہو تا تو میں عورت کو ضرور تھم دیتا کہ جب شوہر اُس کے پاس آیا کرے تو اُسے سجدہ کیا کرے، اُس فضیلت کی دجہ سے جو اللہ عز وجل نے شوہر کو بیوی پر عطافر مائی ہے "\_(1) (5) اور امام الانبیاء مَنَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جوعورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کاشوہر

اس سے راضی تھا ، تووہ جنت میں داخل ہو گی "\_(2)

(6) اور حبیب کبریا مُنَالِیَّنِیِّم نے ارشاد فرمایا: "جب مر داپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مر د اس سے ناراضگی میں رات گزار دے تو صح تک فرشتے اس پر لعنت سیجے رہے

(3) " (7)

(7) اور حضور رحمة للعالمين مَنَا لَيْكُم ن ارشاد فرمايا: "جوعورت يانچول تمازي اداكرے، اين شر مگاہ کی حفاظت کرے اوراپنے شوہر کی اطاعت کرے توجنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی"۔(4)

(8) اور آ قاکریم مَنَا النَّیْمُ نے ارشاد فرمایا: میں نے جہنم میں عور توں کی کثرت دیکھی ہے، میں نے ملا تکہ سے وجہ یو چھی توانہوں نے کہااس کی وجہ رہے کہ عور تیس بہت زیادہ لعنت کرتی ہیں \_اورا کثراہیخ شوہروں کی شکایت و ناشکری کرتی ہیں "\_<sup>(5)</sup>

(9) سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ، رحمت عالم مُنَا لِیُکِمْ نے ہم سے فرمایا: کیا صحصیں بتاول کہ تمھاری کون سی عور تیں جنتی ہیں ؟ ہم نے عرض کی: حضور کیوں نہیں ، ضرور ارشاد فرمائیں!، فرمایا: (وہ عورت جو شوہر سے ) محبت کرنے والی ہو، کثیر اولاد والی ہو، جب أسے غصه آئے، یا اس کے ساتھ براسلوک کیا جائے ، یا اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو کہے : میر اہاتھ ، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس وفت تک نہیں سونا،جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے "۔<sup>(6)</sup>

<sup>1 (</sup>سأن الكيرى للبيهة من كتأب العكاح بأب من تخلى لعباحة الله ج7. ص135 حديث 13485 دار الكتب العلمية)

<sup>2 (</sup>ابن ماجه، كتاب النكاح، بأب حق الزوج على المراقع ج1. ص 576. حديث 1843 شياء القرآن يبلي. كيشائر الاهور)

<sup>3 (</sup>صيحمسلم، كتأب الدكاح بأب تحريد امتداعها من فراش زوجها، ج2. ص230 حديث 3526 فريد بالتسلل الاهور)

<sup>4 (</sup>الاحسان، ترتيب اين حبان كتاب التكاح، بأب معاشر قالزوجين، ج6، ص184 حديث 4151 دار الكتب العلبية بيزوت)

<sup>5 (</sup>كيبيائ سعادت، ص239، شياء القرآن يبل كيشنز، الاهور)

<sup>6 (</sup>الترغيب والترهيب، كتاب الدكاح، بأب ترغيب الزوج في الوفاء. ص358 مديث 2902 دار الكتاب العربي بيروت)

(10) اگر کسی عورت کاشوہر بداخلاق ہو تو اُسے چاہیے کہ اِس فرمانِ مصطفیٰ مَثَاثِیْتُمْ پر غور کرے اور اُخروی اجر و تو اب کی اُمیدوار ہے، چنانچہ حضور خاتم النبیین مَثَاثِیْتُمْ نے ارشاد فرمایا: "جس شخص نے اپنی بیوی کی بداخلاقی پر صبر کیا اللہ عزوجل اسے ایسااجر عطافرمائے گاجو حضرت ایوب عَلَیْهِ الصَّلَاء اُو ان کی آزمائش پر عطافرمایا اور جس عورت نے اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کیا اللہ عزوجل اسے ایسااجر عطافرمائے گاجو فرعون کی بیوی حضرت آسید رہی الله تعالی عنها کوعطافرمایا"۔(1)

### شوہر پربیوی کے حقوق:

اعلی حضرت، امام البسنت، مجد دِدین و ملت اِمام احدر ضاخان دھة
الله علیه نے فتاوی دخویه کی جلد 24 میں شوہر پر بیوی کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں تفسیر
صراطُ البحنان میں اُن کا خلاصہ یہ بیان کیا گیاہے کہ (عور تول کے حقوق میں سے ہے انہیں) خرچہ
دینا، رہائش مہیا کرنا، ایسے طریقے سے گزارہ کرنا، نیک ہاتوں، حیاءاور پر دے کی تعلیم دیتے رہنا،
ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں
اس کی دلجوئی کرنا، اس کی طرف سے چہنچے والی تکلیف پر صبر کرنا اگر چہ یہ عورت کاحق نہیں۔(2)
بیوی کے حقوق کی تاکید واجمیت :

قرآن پاک ين الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْبِ <sup>(3)</sup>

ترجمہ کنزالعرفان: "اور عور تول کیلئے بھی مر دول پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ^ ریمہ ہوں۔ ...

(أن كا)عور تول پرہے "

لیتیٰ جس طرح عور توں پر شوہر وں کے مُقوق کی ادا داجب ہے اسی طرح شوہر دں پر عور توں کے مُقوق کی رعایت لازم ہے (خزائن العرفان)۔ لہذا شوہر کو چلہے کہ وہ ہر گز ہر گزیوی کے

<sup>1 (</sup>احياء العلوم كتأب آداب النكاح ج2. ص156 مكتبته المديده كراجي)

<sup>2 (</sup>اسلامىشادى، ص105مكتبة البدينه، كراجى/تفسير صراط الجنان، البقرة، تحت الآية 228)

<sup>3 (</sup>البقرة،آيت228)

حُقُوق کو ہلکانہ جانے ، اُسے کمزور سمجھ کر اُس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے ، اُس پر ظلم وستم نہ کرے اور ہر وفت اس بات کو پیٹی نظر رکھے کہ جس رب عزوجل نے اُسے بیوی پر حاکم بنایا ہے وہ اَحْکَمُ الْحَاکِمِیْن جَلَّ جَلَالُه سب حاکموں کا حاکم ہے ، وہ ناانصافی کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتا۔

(1)رسول آكرم نور مجسم مَلَا لَيْنَا لَمُ فَي ارشاد فرمايا: " خبر دار! بيوبول كاتم پر حق ب كه اور هن يسبنخ اور كاتم بين آو"\_(1)

(خواتین کو یاد ر کھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے شوہر پر بیویوں کے جو حقوق لازم کیے ہیں، اُن میں مناسب روٹی، کپڑا، رہائش دغیرہ شامل ہے۔اگر کوئی بیوی اس سے بڑھ کر فرمائش کرتی ہے اور شوہر کے وہ چیزنہ دلانے پر شوہر سے ناراضگی یاطلاق تک معاملہ پنچادیتی ہے (جیسا کہ اکثر ہمیں

نظر آتا ہے) توالیمی عورت اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور شوہر کی ناشکری کرنے والی ہے)۔

(2) اور نبی رحمت مَنَّ الْقِیْمُ نے فرمایا: " کامل ایمان والے مومنین وہ ہیں جن کے اخلاق ال<u>یجھے</u> ہوں اور تم میں بہتر دہ ہیں جو اپنی بیویوں کیلئے اخلاقی طور پرا<u>ستھے</u> ہوں "\_<sup>(2)</sup>

(3) اور جان جانال مَنْ الله عِنْ ارشاد فرمایا: "تم میں سبسے بہتر وہ مخص ہے جو اپنے اہل و

عیال کے حق میں بہتر ہواور میں اپنے الل وعیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں "۔ <sup>(3)</sup>

(4) اور امام الانبیاء مَنَّالِیَّیُمُ نے ارشاد فرمایا: "کوئی مومن مر دکسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے کیونکہ اگر عورت (بیوی) کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اسکی کوئی دوسری

عادت پنديده (اچهي) بهي بوگي "\_(4)

(5) اور حبیب كبريا مَلَا لَيْمَ إِلَيْهِمْ نے ارشاد فرمايا: "كوئى فحض (شوہر) عورت كواس طرح نه مارے

<sup>1 (</sup>ترملى، كتاب الرضاع، ياب ما جاء قى حى البر أقطى زوجها، ج1، ص 595 مديده 1162. قريد بات سئال، لاهور) 2 (ترملى، كتاب الرضاع، بأب ما جاء قى حى البر أقطى زوجها، ج1، ص 595 مديده 1161 قريد بات سئال، لاهور) 3 (اين ما چه، كتاب الدكاح، بأب حسن معاهر 18 النساء، ج1، ص 616، مديده 1666 قريد بات سئال، لاهور) 4 (صحيح مسلم، كتاب الرضاع بأب الوصية بالنساء، ج2، ص 260 مديده 633 قريد بات سئال، لاهور)

جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتاہے پھر دو سرے وقت اس سے صحبت (جماع) بھی کرہے"۔(1)
(6) اور حضور رحمۃ للعالمین مَالِیْتُوْم نے ارشاد فرمایا:"ایک دیناروہ ہے جوتم نے اللہ عزوجل کی
راہ میں خرچ کیا، ایک دیناروہ ہے جوتم نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دیناروہ ہے جوتم نے کسی
مسکین پر خرچ کیا اور ایک دیناروہ ہے جوتم نے اپنے گھر والوں (والدین، بیوی، بچوں) پر خرچ کیا
مان میں سب سے زیادہ اجراس دینار کا ہے جوتم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا"۔(2)
مان میں سب سے زیادہ اجراس دینار کا ہے جوتم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا"۔(2)
در میان عدل اور بر ابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس
حالت میں اشارا جا بڑگا کی اس کا آدرہ این مفلوں جرافی کیا گارہ ایوں اور اس

حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھابدن مفلوج (فائج لگاہوا) ہوگا"۔(3) (8) حضرت سیدنا عمر فاروق وسیدنا لقمان دخی الله تعالی عنها فرمایا کرتے تھے کہ: "عقل مند کو چاہئے کہ گھر میں گھر والول کے ساتھ بچے کی طرح رہے اور لوگوں میں مر دوں کی طرح رہے "۔(4)

(9) حدیث پاک میں ہے: اللہ عزوجل کے پیارے حبیب منافیقی آخری وصیت تین باتوں پر مشتمل تھی اور باربار انہیں ہی دہرارہے تھے حتی کہ زبان میں جنبش اور کلام مبارک میں آخری آئی، آپ منافیق ارشاد فرمارہے تھے: "نماز کولازم پکڑو! نماز کولازم پکڑو! اور جن کے تم مالک ہو(یعنی لونڈی غلام) ان پر ان کی طافت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو! عور توں کے معاطے میں اللہ عزوجل سے ڈرو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ عزوجل سے ڈرو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، تم نے انہیں اللہ عزوجل کی امانت کے ساتھ لیا ہے اوراللہ عزوجل کے کلمہ کے ساتھ ایا ہے اوراللہ عزوجل کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے"۔(5)

(10) امام شعر انی نے اپنے استاد شیخ علی الخواص رحبة الله عليها كا قول نقل كرتے ہيں كه: " بوى كے اخلاق اصل ميں مر د كے اخلاق كا نتيجہ ہيں، كيونكمه عورت تو مر دسے بى پيدا ہوئى ہے

<sup>1 (</sup>صحيح البخاري، كتاب النكاح بأب ما يكر كامن هرب النساء، ج3، ص121، حديث 5204 قريد بك ستأل الأهور) 2 (صحيح مسلم، كتاب الزكاة بأب فضل النفة، ج1، ص701، حديث 2088 قريد بك ستأل الأهور)

<sup>3 (</sup>ترمذي، كتاب العكاح باب ماجاء في التسوية بين العبر اثر ج1، ص584 مديث 1138 فريد بك سئال الاهور)

<sup>4 (</sup>احياء العلوم، كتاب اداب النكاح، جنص 161، مكتبة البدينه، كواجي)

<sup>5 (</sup>احياء العلوم، كتاب اداب النكاح، ج 2. ص156، مكتبة البديده. كراجي)

مر داپنی بداخلاقی سے غافل ہوجائے توعورت کے اخلاق کی طرف دیکھ لے کہ وہ مر د کا اخلاق ہی دیکھاتی ہے۔ پیار سے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی پا اخلاق ہو تو اللہ تعالی کی فرمال بر داری کر تارہ اس بات سے بہت سے لوگ غافل ہیں ، اپنی بیویوں کی شکایتیں کرتے ہیں اور خود کو نہیں دیکھتے!اگر ہماری بات پر توجہ دیں ، اپنا آپ ٹھیک کرلیس تو ان کی بیویاں خود ہی درست ہو جائیں گی"۔ پھر امام شعر انی فرماتے ہیں میں نے اس بات کا تجربہ کیا تو شیخ کے قول کے مطابق ہی پایا (مفہوما)۔ (1)

# پیارے آ قامتگا لیکٹم کاازواجِ مطہر ات سے حسن سلوک

حضور مَنَا اللَّيْظِيمُ الدِّى ازوانِ مطهر ات كے ساتھ بہت ہى بہترين سلوك فرماتے ان كى پاس دارى كرتے النّے ساتھ استر احت فرماتے۔ ذيل ميں آ قاكر يم مَنَّافِيْظُ كالدِيْ ازواج سے حسن سلوك سے متعلق چندروایات ملاحظہ ہوں۔

﴿ آ قَا كريم مَلَّ اللَّيْمَ حضرت عائشہ صديقة دفع الله تعالى عند سے بہت محبت فرماتے۔ آپ مَلَّ اللَّهِ جَب بِانى بِينة تو بر تن كے اُس جانب اپناد بن مبارك (بونث) ركھتے جس جگہ حضرت عائشہ صديقة نى كلائى كو بكڑ كربر تن كے اُس جانب اپناد من معديقة كى كلائى كو بكڑ كربر تن كے اُس جانب سے بينتے جہاں سے اُنہوں نے پياہو تا۔ حضور مَلَّ اللَّيْمَ اپنى مسواك صاف كرنے كے ليے حضرت عائشہ كو دينتے تو وہ اسے اپنے منہ میں چباكر ترم كر تیں۔ پھر حضور مَلَّ اللَّيْمَ ان كے منہ میں چبائى گئى مسواك لے كراپنے دبن مبارك میں لے ليتے۔ یہ غایت درجہ تواضع اور حضرت عائشہ صدیقة سے انتہائى محبت كى دليل ہے۔ (2)

ایک مرتبہ حضور مَلَی اللّٰ کے حضرت عائشہ صدیقہ دھی الله تعالیءند کے ساتھ مسابقت فرمائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑیں آگے نکل گئیں۔ پھر

<sup>1 (</sup>الصبر على الزوجات، ص25-26، دار الفتح)

کچھ زمانہ بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور مَا النّیْجُمُ آگے لکل گئے،
وجہ یہ تقی کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ عام جسم کی تھیں دوسری مرتبہ وہ تو مند بھاری جسم کی ہوگئی تھیں۔حضور مُلَا النّیْجُمُ نے فرمایا (اےعائشہ!) پہلی مرتبہ میں مجھ سے تمہارے آگ لکل جانے کا آج تم سے میرے آگے لکل جانے میں بدلہ ہے۔ (۱)

ہو ایک مرتبہ حضور مُلَا النّیٰجُمُ حضرت عائشہ صدیقہ دض الله تعالی عندے گھر میں تشریف فرما شخ کی مرتبہ حضور مُلَا النّیٰجُمُ حضرت عائشہ کا ہاتھ کھانے کے برتن شمیں لگ گیا۔ برتن گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا بھر گیا۔ حضور مُلَا النّیٰجُمُمُ برتن کے کلووں کو چنا اور کھانا کہا کہ موالے میں افسوس ہے، بیتا ابی کا اظہار ہوا۔ پھر حضرت عائشہ کے گھر سے درست پیالہ لے کے معالمے میں افسوس ہے، بیتا ابی کا اظہار ہوا۔ پھر حضرت عائشہ کے گھر سے درست پیالہ لے کے معالمے میں افسوس ہے، بیتا ابی کا اظہار ہوا۔ پھر حضرت عائشہ کے گھر سے درست پیالہ لے کے موالے میں افسوس ہے کھانا بھی لے کر اس کے گھر خادم کے ہاتھ بھیحوایا اور فرمایا بیالے کے کر اور ایک روایت میں غیرت کے موقع پر کورت کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں)۔

عورت سے موافذہ نہ کرنے پر دلیل ہے، اس صدیث سے اُن مر دوں کو تھیحت حاصل کرنی چاہیے جوالیے مواقع پر عورت کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں)۔

ایک مرتبہ حضرت سودہ دخی الله تعالی عند حضور منا الله تعالی عدد مت میں شوربہ لائیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ دخی الله تعالی عند نے حضرت سودہ سے کہا اسے فی لو، توانہوں نے نہ پیا۔
پھر کہا اسے فی لو ور نہ میں تمہارے منہ پر مل دول گی۔ انہوں نے پھر بھی نہ پیاتو حضرت عائشہ
نے حضرت سودہ کے چبرے پر مل دیا اور حضور اکرم منا الله الله منا کے حضرت سودہ نے حضرت عائشہ نے حضرت سودہ نے حضرت عائشہ کے چبرہ پر مل دیا اور حضور منا الله تعالی منہ پر مل دو۔ چنا نچہ حضرت سودہ نے حضرت عائشہ کے چبرہ پر مل دیا اور حضور منا الله تعالی عند کے حبرہ پر مل دورین منا دھی الله تعالی عند کے حسرت صفیہ دھی الله تعالی عند کے ایک موقع پر ام المومنین حضرت صفیہ دھی الله تعالی عند کے ایک موقع پر ام المومنین حضرت صفیہ دھی الله تعالی عند کے

<sup>1 (</sup>مدار جالعبوت ج1، ص 79، ضيأء القرآن يبل كيشنز، لاهور) 2 (مدار جالعبوت ج1، ص 80، ضيأء القرآن يبل كيشنز، لاهور) 3 (مدار جالعبوت ج1، ص 60، ضيأء القرآن يبلي كيشنز، لاهور)

لیے جب سواری کے لئے اُونٹ قریب لایا گیا، تورسولِ خدا مَثَاثِیْکِمْ نے حضرتِ صفیہ کو اپنے كبر ك سے پردہ كرايا اور رسول الله مَنْ اللَّيْمُ اپنى اہليه محرّمه ام المومنين حضرت صفيه كے ليے اونث کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنہ مبارک کو کھڑا فرمادیا۔حضرت صفیہ نے اپناقدم اس مبارک زِینے (رسول اللہ کے گھٹنے) پرر کھااور بآسانی اُونٹ پر سوار ہو تیں۔ (<sup>1)</sup> 🖈 اُم المؤمنین حضرت سید تُناعا کشه صدیقه رخی الله تعالی عنها سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نی کریم رؤف رحیم عَلَیْهِ الصَّلْوةُ والسَّلام کی أزواج مطهرات سس سے کسی پر اتنار شک ند آتا جتنا حضرت خدیج رهی الله تعالى عند پر آتا حالانكد ميس نے انہيں بھى نہيں ويكھاليكن ا كثر تاجدارِ رسالت مَلَّ لِيُنْظِمُ ان كا ذكر خير فرماتے تھے۔ بعض او قات بكرى ذيح كرتے اور اس کے اعصاء الگ الگ کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر جھیجتے۔ بسااو قات میں یوں عرض كرتى كه دنيا ميں حضرت خدىجہ كے سواكوئى عورت نہيں ہے ؟۔ آپ مَكَافِيَّةُمُ ان كى اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے: "وہ الی تھیں وہ الی تھیں اور اُن سے میری اولاد ہو کی ہے "۔(<sup>(2)</sup> 🖈 حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالى عند سے مروى ہے كه في كريم منافقي ان سے فرمايا کرتے تھے "جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے تمہاری نارا مشکی کا پینہ چل جاتا ہے اور جب تم راضی ہوتی ہو تو مجھے اس کا بھی پید چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیایار سول الله مَلَا لَيْكُمْ! آپ کواس كاكيسے پيد چل جاتا ہے ؟، نبي سَلَا اللَّهُ فَي نَعُ فَراما يا: جب تم ناراض بوتى بوتو تم "يامحمر" كہتى بواور جب تم راضی ہو تو تم " یار سول اللہ " کہتی ہو۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 (</sup>صبيح البغاري، كتاب البغازي، بأب غزو تغيير ج2.ص639، حديث 4211. فريد پائسٽال، لاهور) 2 (صبيح البغاري، كتاب مناقب الانصار، بأب تزونج النبي خديجة ، ج2، ص466، حديث 3918، فريد پائسٽال، لاهور)

<sup>3 (</sup>مسندامام احد، حديث عائشه صديقه، ج11، ص4، حديث 24513، مكتبه رجانيه الاهور)

ہوئی سی، جب آپ اندر واخل ہوئے تو انہیں تھیڑ مارنے گے اور فرمایا: اپنی آواز رسول اللہ منالیقی سی، جب آپ اندر واخل ہوئے تو انہیں تھیڑ مارنے گئے اور ابو بحر غصے میں باہر نکل منالیقی سے باند کرتی ہو؟۔ نبی کریم منالیقی نے فرمایا: اے عائشہ تم نے دیکھا میں نے تہیں کیسے بچالیاہے؟۔ پکھ دنوں بعد ابو بکر پھر حاضر ہوئے اور دیکھا کہ دونوں (اللہ کے بیاروں) میں صلح ہو چکی ہے تو کہنے گئے: مجھے جس طرح اپنے جھڑے میں شامل کیا تھا اس طرح مجھے صلح میں بھی شامل کریں۔ نبی

ازواج مطہر ات کے ساتھ آپ مَلَّ الْیُرِیمُ کا یہ حال تھا کہ آپ ان کی غیرت و مذاح پر موّاخذہ نہ فرماتے۔ اور انہیں اس میں معذور رکھتے تھے۔ اور جب ان پر عدل کی ترازو اور شریعت کے احکام قائم فرماتے تو نرمی کے ساتھ کرتے۔ شادی شدہ حضرات بیارے آ قامَلُ الْیُرُمُ کی سیرت کے ان پہلوؤں پر اگر عمل کریں تو یقینا ہمارے گھرخو شیوں کا گہوارا بن جائیں۔

کریم مَنَّالْتُیْرِمْ نے فرمایا: "ہم نے ایسابی کیا، ہم نے ایسابی کیا"۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 (</sup>صحيح ابن حبان، كتاب البناقب.ج 8. ص 281. حديث 7111، شيير برادرز ، لاهور)

<sup>2 (</sup>سان ابيداؤد، كتأب الجنائز بإب مومنون كر ليه استغفار، ج2، ص90، حديث 2009، ضياء القران يعلى كيشاز الاهور)

<sup>3 (</sup>سان افيداؤد، كتأب الإداب، بأب مأجاء في البزاخ، ج 3، ص 530، صديد 4347. ضياء القران يبل كيشاز الاهور)

### خاتون جنت كونفيحت

حضرت سیدنا علی المرتفی دعی الله تعالی عنداور حضرت سید تنافاطمة الزہراء دعی الله تعالی عنها میں شکرر نجی (رنجش)ہوگئ، چنانچہ وہ رسولِ کریم، رؤت رحیم مُن الله تعالی جانے کیلئے گھر ہے دوانہ ہو کی توحشرت سیدنا علی بھی اُن کے پیچے ہو لئے اور الی جگہ کھڑے ہوگئے جہاں سے گفتگو من سکیں، حضرت سید تنافاطمہ نے اپنے باباجان، رحمت عالمیان مُنا الله فی کے حضرت علی ک شکلیت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: میری بٹی! غور سے سنو اور اچھی طرح سجھ لو کہ الی کوئی عورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کے خلاف کچھ کرے اور شوہر خاموش بھی رہے (یعنی بیویوں سے شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اُسے بھی غصہ آئی جاتا سے یہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو اُسے بھی غصہ آئی جاتا سے یہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو اُسے بھی غصہ آئی جاتا سے لوٹ آیا کہ خدا کی فتم اب بیں ایسا پچھ نہیں کروں گاجو حضرت فاطمہ دعی الله تعالی عنها کو بھی نہیں کروں گاجو حضرت فاطمہ دعی الله تعالی عنها کو بھی نہیں کروں گاجو حضرت فاطمہ دعی الله تعالی عنها کے خوابی کی نہیں کروں گاجو حضرت فاطمہ دعی الله تعالی عنها کے کھی نہیں کروں گاجو حضرت فاطمہ دعی الله تعالی عنها نے بھی کہا کہ خدا کی فتم آئی تھی ایسا کھی نہیں کروں گاجو حضرت فاطمہ دعی الله تعالی عنها نے بھی کہا کہ خدا کی فتم آئی تھی دھی الله تعالی عنه کونا پیند ہو۔ (۱)

دیکھا آپ نے کہ خاتون جنت بلکہ جنتی عور توں کی سر دار حضرت سید تنافاطمہ دخی الله تعالى عنها جب حضرت سیدنا علی دخی الله تعالى عنه گالین ما کی مدنی مصطفح ما گالین کے پاس حاضر ہوئی تو ہمارے پیارے آتا، کی مدنی مصطفح ما گالین کی میں کا دنہائی شفقت سے تصور اکرم، نور مجم ما گالین کا یہ طرزِ عمل بھی والدین کیلئے بہترین نمونہ ہے، انہیں چاہئے کہ اپنے بچوں کی باہمی ناراضیوں کو اپنی عقلمندی اور معاملہ فہمی سے جلد سے جلد ختم کردیں۔

## خاتون جنت کی حیاتِ مبار کہ (حالاتِ زندگی)

امام الانبیاء مَنَّ الْفِیْلِمَ کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سر دار سیدہ فاطمۃ الزهراء دخی الله تعالی عنها کی حیات مبارکہ قیامت تک پوری امت کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مصائب و تکالیف پر صبر وشکر کا جو باب اہل بیت مصطفیٰ مَنَّ اللَّیْلِمُ نے باندھا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ خواتین کو چاہیے کہ زندگی میں اگر آزماکشوں کا سامنا کر تا پڑے تو شکوہ شکایت کرنے سے پہلے رسول الله مَنَّ اللَّیْلِمُ کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزهراء دخی الله تعالی عنها کی حیاتِ مبارکہ کا ایک بارتصور کر لیا کریں۔ چنانچہ سیدہ فاطمۃ الزهراء دخی الله تعالی عنها کی حیاتِ مبارکہ کی جملک ایک حدیث مبارکہ میں ملاحظہ ہو:

حضرتِ عمران بن حصین دعی الله تعالی عنه سے مروی ، فرماتے ہیں: " حضور اكرم مَثَّلَظِيمً مجمع سے حسن ظن ركھتے تھے، ايك مرتب حضور مَثَّلَظِمُ في فرمايا: اے عمران اجمہارامیرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیاتم میری بیٹی فاطمہ کی عیادت کو چلو ہے؟ میں نے کہا: "میرے مال باب آب پر قربان! ضرور چلول گا" چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرتِ فاطمه دهى الله تعالى عنها كے وروازه پر پنچے، آپ نے وروازه كھنكھنا يا اور سلام كے بعد اندر آئے كى اجازت طلب فرمائى حضرتِ فاطمه نے فرمايا: تشريف لايے! آپ نے فرمايا: ميرے ساتھ ا یک اور مخض بھی ہے، پوچھا گیا: حضور! دوسر اکون ہے؟ آپ نے فرمایا: عمران! حضرتِ فاطمہ بولیں: رب ذوالجلال کی قشم اجس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئے ہوں۔ آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا: تم ایسے ایسے پردہ کرلو، انہوں نے عرض کیا: اس طرح میر اجہم تو ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا، آپ نے ان کی طرف ایک پرانی چادر چھینگی اور فرمایا: تم اس سے سر ڈھانپ لو، اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد بوچھا: بیٹی کیسی ہو؟ حضرتِ فاطمہ نے عرض کیا: حضور مجھے دوہری تکلیف ہے،ایک بماری کی تکلیف اور دوسرے بھوک کی تکلیف!میرے پاس الیی کوئی چیز نہیں ہے جے کھاکر بھوک مٹاسکوں،رسول مَنْافِیْزِ بیس کراشکبار ہوگتے اور فرمایا: بیٹی گھبر اؤ نہیں،

رب کی قشم! میر ارب کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے مگر میں نے تین دن سے پھے نہیں کھایا ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو جھے ضرور کھلائے مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیج دی ہے پھر آپ نے حضرتِ فاطمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا" خوش ہوجاؤتم جنتی عور توں کی سر دار ہو"۔ انہوں نے پوچھا: حضرتِ آسیہ اور مریم کہاں ہو گی؟ آپ نے فرمایا: آسیہ اپنے زمانے کی عور توں کی سر دار ہو، تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا: اپنے پچازاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سر دار کے ساتھ کی ہے۔ (1)

#### فقراء کی فضیلت :

الله عزوجل نے اگر کسی مسلمان کو دنیادی مال ودولت سے نہیں نوازا تو اُسے چاہیے کہ کہ وہ اس عارضی مال و دولت کے بجائے اُنٹروی انعام پر نظر کرے اور ہر حال شی الله کا شکر اوا کرے۔ حدیث پاک میں آقا کریم مُنگانی کی نظراء کے بارے میں ارشاد فرمایا: "اس اُمت کے سب سے بہترین لوگ فقراء ہیں اور سب سے پہلے جنت میں واخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں "اور فرمایا" میری امت کے فقراء مالد اروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گئر کرباہر تکال دیاجات کی سال تک کہ اگر کوئی مالد ار آدمی ان کی جماعت میں شامل ہوگا تواسے ہاتھ کی کرکرباہر تکال دیاجائے گا"۔(2)

﴿ حضرتِ سيدُنا إبراجِيم بن بشار دحمة الله عليه فرماتے ہيں: ميں حضرت سيدُنا ابراجيم بن ادہم دحمة الله عليه كم ممارے باس إفطارے لئے دحمة الله عليه كم بمراه سفر پر تھا اور ہم دونوں روزے سے مضے ، مگر ہمارے باس إفطار كى النظام كيا جا كھ نہ تھا اور نہ ہى كوكى اليسے ظاہرى اسباب نظر آرہے مشے كہ جن سے افطارى كا انتظام كيا جا سكے۔ ميرى اس فكر كو دكي كر حضرت سيدنا ابراجيم بن ادہم دحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا: "اے ابن بشار! الله عزوجل نے غريبوں اور مسكينوں كو دنيا و آخرت ميں كس قدرً نعتوں اور راحتوں سے مرفراز فرمايا ہے بروز قيامت ندان سے ذكوة كے بارے ميں پوچھا جائے نعتوں اور راحتوں سے مرفراز فرمايا ہے بروز قيامت ندان سے ذكوة كے بارے ميں پوچھا جائے

 <sup>(</sup>مكاشفته القلوب بأب فقراء كى فضيلت، ص245/255 مكتبة البدينه، كراچى)
 (مكاشفته القلوب يأب فقراء كى فضيلت، ص249/257 مكتبة البدينه، كراچى)

گا اور نہ نج وصد قد اور صلہ رحی و حسن سلوک کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، جبکہ مال داروں سے إن سب چيزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا کے بيہ امير و سرمايي دار آخِرت ميں غريب وناداراور محض دنيوی عزت داروہاں ذليل وخوار ہوں گے، آپ فکر نہ بجبح، اللہ عزوجل روزی کا ضامن ہے وہ تمہارے لئے رزق کا انظام فرمائے گا، ہم ان دنیاوی اميروں سے زیادہ امير ہیں۔ دنیاو آخرت میں کامل مسرت ہمیں حاصل ہے نہ رخج و غم ہے اور نہ اس کی پرواہ کہ ہماری صبح کيے ہوئی اور شام کیسے ؟ بس شرطیہ ہے کہ اللہ عزوجل کی اِطاعت و فرمانبر واری کے محال میں کو تاہی آڑے نہ آئے دیں۔ "يہ فرماکر آپ نماز میں مشغول ہوگئے اور میں نے بھی نماز شروع کروی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مخص ہمارے پاس 8روٹیاں اور بہت کی مجبوریں کھوری لیے کر آیا اور بہ کہہ کر واپس چلاگیا کہ کھائے! اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دھیۃ اللہ علیہ کہ اللہ عزوجل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے و بجے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دھیۃ اللہ عزوجل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے و بجے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دھیۃ اللہ عزوجل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے و بجے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دھی۔ کہ دیاں اور پھھے کچھ کھانا دے و بجے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دھیۃ اللہ عزوجل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے و بجے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دوبال کائی کہ اللہ عزوجل کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے و بجے۔ حضرت سیڈنا ابراہیم بن او ہم دھی خواری کرنا اہل ایک کو دے دیں اور فرمایا: "

اللدرب العزت عزوجل كى أن پررحت مواور أن كے صدقے بمارى بے حساب مغفرت مو

رسول الله مَثَالِثَيْرُ فَمَ اللهُ عَمَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيه وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَمَلَ فَقر (يعنى عُربت) كودُور كرتا ہے۔" صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيه وَاللهِ وَسَلَّم

> بہر رَفْعِ مرض و زَحمت و رخْج و کلفت ذھونڈتے پھرتے ہیں دہ لوگ کہاں کا تعویڈ تم پڑھو صاحب لَولاک پر کثرت سے ذُرُود ہے عجب دردِنہاں اور اَمال کا تعویذ

<sup>1 (</sup>غريب فأثناث مين هـ، ص4.مكتبة البنينه. كراجى/روض الرياحين)

#### طلاق:

ہمارے پہاں طلاق کے مسئلہ کو بہت بگاڑ دیا گیا ہے۔ بعض لوگ توطلاق سے بہت زیادہ نفرت کرتے اور اسے بہاں طلاق کے مسئلہ کو بہت بگاڑ دیا گیا ہے۔ بعض لوگ توطلاق سے بہت زیادہ نفرت کرتے اور اسے برا بھلا کہتے ہیں اور بعض نے طلاق کو تھیل بنار کھا ہے ، تین اور تین سے یا در کھنا چاہے کہ بلاوجہ شرعی طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو سخت نا پہندیدہ و کمروہ ہے۔

رسول الله مَا الله عَلَيْظِمُ فَي ارشاد فرمايا: "الله تعالى ك نزويك طلل (كامون ميس سے)سب سے مبغوض اور ناپينديده عمل طلاق سے "\_(1)

اس طرح وہ عورت جو بلاوجہ شر کی طلاق کامطالبہ کرے اُسکے متعلق آ قاکر یم مَنْ اللَّهُمُ نَے فرمایا:
"جو عورت بلاوجہ اپنے خاوندسے خلع طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ (لیتن الیم عورت جنت کی خوشبو مجھی نہا سکے گی)"۔(2)

البنتہ اگر میاں بیوی کا انتصے رہنا واقعی نا ممکن ہوجائے اور طلاق کی ضرورت پڑہی جائے تو طلاق دیناجائز ہے۔اسی طرح اگر عورت واقعی مظلوم ہے اور اس کاشوہر کے ساتھ رہنامشکل ہو جائے توشریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ شوہرسے خلع لے لے۔

### تنين طلا قول كامسكله:

دور حاضر میں بید مسئلہ بہت زیادہ زور پکڑ گیاہے کہ شوہر بیوی کو جذبات میں آگر تین طلاقیں اکشی دے دیتاہے۔ اور پھر د نیاوی مفادیا شر مندگی سے بیچنے کے لیے طلاق کا انکار کر دیتاہے۔ کہ میں نے طلاق نہیں دی یا یہ بہانا بنا تاہے کہ میں غصے میں تھا۔ ایسے حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ بھلا بیار محبت میں بھی کھی کسی نے طلاق دی ہے؟۔ طلاق عموما غصے میں ہی ہوتی ہے۔ امام احمد رضا خان قادری قد میں والعزیز لکھتے ہیں: "غصہ مانع و قوع طلاق نہیں بلکہ وہی طلاق پر حامل ہو تاہے، قواسے مانع قرار دینا گویا تھم طلاق کا

<sup>1 (</sup>سان) إيداؤد، كتأب الطلاق، بأب في كراهيه الطلاق، ج2، ص6، حديث 1863 ضياء القرآن يبلي كيشاز، لاهور) 2 (ترمذي، كتأب الطلاق، بأب ماجاء في المختلفات، ج1، ص608، حديث 1190، فريد بك سفال، لاهور)

راسآ (یسرے سے) ابطال (باطل قرار دینا) ہے، ہاں البتہ!اگر شدت غیظ وجوشِ غضب اس حد کو پہنچ جائے کہ اس سے عقل زائل ہو جائے، خبر نہ رہے کہ کیا کہتا ہوں زبان سے کیا لکتا ہے، تو بیشک الی حالت کی طلاق ہر گزواقع نہ ہوگی"۔(1)

بیں بعد کو افسوس کرتے اور طرح طرح کے حیلہ سے بیہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں۔ "آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ اس بعد کو افسوس کرتے اور طرح طرح کے حیلہ سے بیہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔
ایک عذر اکثر یہ بھی ہو تا ہے کہ غصہ میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو چاہیے بیہ امر طمحوظ رکھے کہ مطلقاً غصہ کا اعتبار نہیں۔ معمولی غصہ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ صورت کہ عقل غصہ سے جاتی رہے بہت ناور ہے، لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو محض سائل کے کہہ دینے پر اعتماد نہ کرے "۔(2)

یہ بات یاد رکھیں! اکٹھی تنین طلاقیں دینا گناہ ہے۔احادیث میں آقا کریم منگافیکم نے اس

<sup>1 (</sup>فتأوى رضويه كتأب الطلاق ج12. ص383 رضا، فاؤثر يشن الاهور)

<sup>2 (</sup>بهار شريعت،حصه8، ص113مكتبة المدينه، كراجي)

<sup>3 (</sup>شعب الإيمان باب في اخلاص العبل . ج 5. ص 316 حديث 6938 ، دار الإشاعت ، كراجي)

متعلق شدید غصہ کا اظہار فرمایا (۱) ، لیکن اگر کوئی مخف اکھی تین طلاقیں دے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایسے شخف کوچاہیے کہ اب صبر واستقامت کے ساتھ اپنے اس فیصلے کاسامنا کرے ، نہ طلالہ کا مکروہ حیلہ اختیار کرے اور نہ وہائی حضرات سے خلاف شرع (غلط) فتوئی لے کر ساری زندگی زنا کا ار تکاب کر تارہے۔ ایسا کرنے والا شخص اپنی و نیاو آخرت خراب کرنے والا ہوگا۔ جس کی رسول منافین نے پہلے ہی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنا نچہ ارشاد فرمایا :
"لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا شوہر بیوی کو طلاق دے گا پھر اس طلاق کے متعلق جھڑا کرے گا (کہ میں نے طلاق نہیں دی) بعد میں اس عورت کے ساتھ صحبت (ہمبسری) کرے گا اور یہ دونوں زناکریں گے "۔(2)

جہوراال سنت کے نزدیک اسم دی گئی تینوں طلاقیں نافذہوجاتی ہیں۔ چاروں آئمہ کرام (اہام اعظم اہام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل دحمة الله علیهم) اور قدیم و جدید جہور علماء و فقہائے کرام کے نزدیک اسم میں طلاقیں دی جائیں تو تینوں نافذہوجاتی ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے (3)۔ یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ ذیل میں دو احادیث ملاحظہ ہوں:

﴿ حضرت فاطمه بنت قیس ده الله تعالى عنها فرماتی بین "كه مجھے ميرے شوہرنے يمن جاتے وقت تين طلاقيں دين، ان تينوں كو حضور في كريم مَكَاللَّيْرُ نے جائزر كھا (يعنى انہيں نافذ كر ديا)\_(4)

ایک حضرت سہل بیان دهدالله تعالی عند کرتے ہیں "عویمر نے رسول الله منگاللیم کے سامنے ایک سامنے ای

مديث كى معتبر كتاب صيح البخارى مين امام بخارى دحدة المعديدة ايك باب كانام بى باب من

<sup>1 (</sup>نسأتى، كتأب الطلاق، ج 2 ص 532، حديث 3347، ضياء القران پهلى كيشاز، الاهور)

<sup>2 (</sup>جمع الزوائد، كتأب الفتن، بأب ثانى في امارات، ج7، ص 624، دار الفكر بيروت)

<sup>3 (</sup>مقالات قاسمى، ص28. ج2، رحة للعالبين يبلى كيشنز، سر كودها)

<sup>4 (</sup>سان ابن ماجه، كتأب الطلاق، بأب من طلق ثلاثاً، ج1، ص 627 مديث 2013 شياء القرآن يعلى كيشاز، الاهور)

<sup>5 (</sup>سان افي داؤد، كتاب الطلاق، بأب ق اللعان. ج2. ص95 مديث 1917 شياء القرآن يبلي كيشاز الاهور)

جاز الطلاق الفائث رکھا ہے جس کا معنی ہے (تین طلاقوں کے جائز ہونے کاباب)۔ اس طرح صحاح ستہ بیں سے ابن ماجہ شریف میں بھی اس کے متعلق ایک مکمل باب موجود ہے جس کا نام ہے من طلق ثلاثاً فی مجلس واحد (لیتی ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے کا باب)۔ یہ عنوان صاف بتارہا ہے کہ ان احادیث میں اکھی تین طلاقوں کی بات ہور ہی ہے اور یہاں کسی ہیرا بھیری کی گنجائش نہیں۔ سنن ابو اواؤد میں ہے: "ایک شخص لبنی بوی کو تین طلاقیں دین طلاقیں دین کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس دھی الله تعالی عند کے پاس حاضر ہواتو آپ نے اس شخص پر غصہ کا اظہار فرما یا اور کہا: "تم لوگ کام خراب کرنے کے بعد میرے پاس آجاتے ہو، میرے پاس اس کاکوئی حل نہیں۔ تیری بوی تم سے جداہو پکی ہے "۔(1) میرے پاس اس کاکوئی حل نہیں۔ تیری بوی تم سے جداہو پکی ہے "۔(1) اس فتم کی بے شار احادیث ابن ابی شیبہ ، وار قطنی ، موطا امام مالک وغیرہ میں موجود ہیں ، جن میں حضرت ابن مسعود ، ابو ہریرہ ، عاکشہ صدیقہ اور ابن عباس دھی الله تعالی عنهم اجمعین کا یکی فتوگی ا

بیان ہواہے۔ (2) لہذا کس سی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوجھتے تین طلاقیں دینے کے بعد کسی وہائی مولوی سے فتویٰ لے کر حرام کا ارتکاب کرے اور کل قیامت والے دن اپنے رب تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ اس کا شار زانیوں میں ہو۔ خاندان و دیگر دوست احباب کو بھی چاہیے کہ تین طلاقوں کے بعد میاں بیوی کو اکٹھار ہنے سے رو کیس نہ کہ ان کے ہمدر دبن کرخود گناہ گار ہوں۔اور ان کے فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب کرلیں۔

ایک مسئلہ مزید میہ یادرہے کہ بیوی کو اگر معلوم ہے کہ شوہر نے مجھے تین طلاقیں وے دی بین لیکن شوہر شرمندگی ہے جھوٹ کاسہارالیتے ہوئے اس کا انکار کر تاہے، تو بیوی ہر گزاس کے

ساتھ نہ رہے، جس طرح بھی ہوسکے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔

اس مسئلہ کی مزید تفصیل علمائے اہل سنت کی کتب میں ملاحظہ کیجیے۔
 طلاق سے متعلق چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی در چیش آئے، تو چاہئے کہ فورا کسی صیح العقیدہ

 <sup>(</sup>سان افیداؤد، کتاب الطلاق، باب لسخ المراجعته .... ع2 ص77، حدیث 1878، ضیاء القرآن پهلی کیشاز، الاهور)
 (ماخوذمقالات قاسمی ع2 ص 219، رحة للعالمین پهلی کیشنز ، سرگودها)

سی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔ ہوسکے تو دارالا فماء اہل سنت دعوتِ اسلامی کی پاکستان بھر میں کسی بھی برائج میں موجو دمفتیانِ کرام کے پاس اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے تشریف لے جائیں اور رہنمائی کے ساتھ (printed) فماوی حاصل کریں۔

### طلاق دینے کا احسن طریقہ:

اگر میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہ رہے اور طلاق کی ایک ساتھ رہنا ممکن نہ رہے اور طلاق کی نوبت آجائے تو چاہئے کہ بیوی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق طلاق دے تاکہ میاں بیوی کو اپنے فیصلے پر سوچ و بچار کرنے کا وقت بھی لے اور وہ دوبارہ اگر چائیں تور جوع بھی کر سکیں۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق احسن طریقہ سیہ کہ: "عورت کی پاکی کے اُن ایام میں، جن میں صحبت (ہمیستری) نہ کی ہو، صرف ایک طلاق دی جائے اور عورت کو چھوڑ دیا جائے اور عدت کے بورے زمانے میں (جو تقریباً تین ماہ یعنی تمین حیف) کا ہے، دوبارہ طلاق نہ دی جائے۔ اس عدت کو تین ماہ میں شوہر چاہے تور جوع کر سکتاہے، اس میں نہ حلالے کی ضرورت ہے نہ تجدید تکا حک کے اور اگر صلح نہ ہوئی یہاں تک کے عدت گزرگئی تو بھی طلاق، طلاق بائنہ ہو جائے گی اور کی۔ اور دوبارہ پہلے شوہر سے عورت تکاح سے نکل جائے گی۔ عورت اب جہاں چاہے تکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے شوہر سے بھی تکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے شوہر سے بھی تکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے شوہر سے بھی تکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے شوہر سے بھی تکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے شوہر سے بھی تکاح کر سکتی ہے اور کسی طلاقیں دے دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوجائے گی، اب بغیر حلالہ کے واپس نہ آسکے گی "۔

ارشادبارى تعالى ہے: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُلُ حَتَّى تَنْكُحَ رَوْجًا غَيْرَةُ \* فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنْ يَتَوَاجَعَا إِنْ طَنَا آنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ \* وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (1)

ترجه کنزالعرفان: " پھر اگر شوہر بیوی کو (تیسری) طلاق دیدے تواب وہ عورت اس کیلئے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرے، پھر وہ دوسر اشوہر اگر اسے طلاق دیدے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں پچھ گناہ نہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ (اب) اللہ کی حدول کو قائم رکھ لیس گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لئے بیان کر تاہے "۔ حلالہ کیا ہے :

سل دے ، تو اب اگر یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں اکھی یا مختف او قات میں دے ، تو اب اگر یہ میاں بیوی دوبارہ اکھے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس حلالہ کے مکروہ طریقہ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین طلاقوں کے بعد عورت اولا عدت گذارے پھر دو سرے شوہر سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت (جماع) کرے ، اس کے بعد وہ دو سر اشوہر لپنی مرضی سے طلاق دے پھریہ عورت عدت گزارے ، اس کے بعد اس کے بعد وہ دو سر اشوہر لپنی مرضی سے طلاق دے پھریہ عورت عدت گزارے ، اس کے بعد کسی سر او آزمائش ہے اس لیے کہ اکھی تین طلاقیں دینے والا شخص شرکی طریقے سے طلاق دینے کی سز او آزمائش ہے اس لیے کہ اکھی تین طلاقیں دینے والا شخص شرکی طریقے سے طلاق دینے کے بجائے احکام الی کی خلاف ورزی کر تاہے۔

نوٹ: یہال یہ بات یاد رہے کہ "مشروط حلالہ " یعنی عورت کا نکاح سے قبل ہی دوسرے مردکے ساتھ یہ طلاق دے گا دوسرے مردکے ساتھ یہ طلاق دے گا تاکہ وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکے ، یہ (مشروط حلالہ) ناجائز و گناہ ہے اور آقا کریم مَنْ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ عَلَمْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمْ وہ تحریکی (ناجائز و گناہ) ہے لیکن اس سے بھی عورت کا پہلے شوہرسے نکاح کرناجائز ہوجاتا ہے۔

والدین کوچاہیے کہ اپنی اولاد کوشادی سے قبل طلاق وغیرہ کے مسائل سکھائیں تاکہ مستقبل میں اس قتم کی تکلیف وہ صور تحال کاسامنانہ ہو۔

#### \*\*

الم الماث طلاق ماخود : ( تبيان القران ، ج1/ رسم و رواج كى شرعى حيثيت / طلاق كر آسان مسائل موهال كهرانه كيسيد هو امقالات قاسم , ج2)

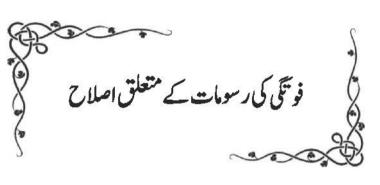



# 😓 🗐 فوتنگی کی رسومات



فو بھی ہے متعلق ہمارے معاشرے میں پچھ غلط رسومات رائج ہیں، جنہیں عوام جائز سمجھ کر کرتے ہیں یااس کے متعلق افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان کی اصلاح سے متعلق

## میت کی تدفین میں دیر کرنااور میت کو فریز میں ر کھنا:

ہمارے بہال رائع ہے کہ جب

كوئى مخض وفات يا جائے توجب تك اس كاسارا خاندان اكشمانہ ہوجائے جنازہ ميں تاخيركى جاتى ہے، یہاں تک کے اگر کسی نے باہر کے ملک سے آناہو تومیت کو فریز کر واد پاجاتا ہے۔ شرعی تھم سیہ کہ مرنے والے کے کفن ود فن میں جلدی کرنی چاہیئے اگر کسی نے بہت دور سے آنا ہو تو اس کے لیے کئی تھنے یادن میت کور کھ چھوڑ نانہیں چاہئے۔اسی طرح میت کو سر د خانے میں ر کھنا جائز نہیں ہے۔ تغصیل اس میں ہی ہے کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مر دہ کو تھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جس طرح زندہ کو بلاوجہ شرعی تکلیف دینا جائز نہیں ہے ای طرح مروہ کو بھی بلا وجہ شرعی تکلیف دینا جائز نہیں ہے ، اور سر دخانے میں اگر زندہ کو تھوڑی دیر کے لیے ر کھا جائے تو اسے مجمی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں (minus temprature) ایس ہوتا ہے ، لہذا اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ادر کسی قریبی کو میت کا چیرہ د کھاناوغیرہ ایسے اعذار نہیں کہ جن کے لیے میت کو ٹکلیف دینا جائز ہو سکے\_(1)(2)

اس سے متعلق احادیث نبوی مَنْ الْفِیْمُ ملاحظه بون:

(1) چنانچه حضور اكرم نور مجسم صاحب لولاك مَالْظِيم في ارشاد فرمايا:

<sup>1 (</sup>مأخود فتصر فتأوى اهلسنت ص 78مكتبة المديدة كراجي) 2 (رسمورواج كى شرعىميديد ص 269مكتبه اشاعت الإسلام الاهور)

"جنازہ جلدی لے کر جاؤ ، اگر وہ نیک ہے تواسے اچھے کی طرف لے چلوگے اور اگر براہے تواسے گر دن سے اتار دوگے "۔(1)

روں سے ، ہرور سے ۔ (2) ایک موقع پر رسول الله مَلَّالَّیْمُ نے حضرت علی دهی الله تعالی عند سے فرمایا: "اے علی! تین کاموں میں دیرنہ کرو، نماز جب کہ اس کاوقت ہوجائے، جنازہ جب حاضر ہو، اور بیوہ عورت جب اس کے لیے کفو (مناسب رشتہ) مل جائے "۔(2)

(3) اور آ قاکریم مَنَّالَیْنِمُ نے ارشاد فرمایا: "میت کی ہڈی توژنازندہ آدمی کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے"۔(3) (اس طرح میت کو فریزر میں رکھ دینازندہ آدمی کو فریزر میں رکھ دینے کی مثل ہے)

اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہیر دن ملک انتقال کر جائے تو اُس کے لاشے کو فریز کرکے اپنے ملک منگوانے کے بچائے اُسے وہیں دفن کر دیاجائے اور پہاں سے ایصالِ ثواب ودعائے مغفرت کا اہتمام کیاجائے۔

عورت کے جنازے کو غیر محرم اور شوہر کا کندھادینا:

جنازے کو کندھا دینا باعث اجر

و قواب کام ہے، جنازہ مرد کا ہویا عورت کا اس کا پھھ فرق نہیں۔ لہذا غیر محرم عورت کے جنازے کو بھی کندھا دیا جاسکتا ہے۔ البتہ قبر میں اتار نے والے محارم ہونے چاہیں۔ بینہ ہوں تو دیگر دشتہ دار تدفین کریں۔ اور بیہ بھی نہ ہوں تو پر ہیز گار مسلمان قبر میں اتاریں۔ نیز عورت کے جنازے میں مزید بیہ احتیاط بھی کی جائے کہ اس کے جنازے کی چار پائی کسی کیڑے سے چھپی ہوئی ہواور سلیپ یا شختوں سے قبر بند ہونے تک اس کی قبر کو کسی چادرے ڈھانپ کرر کھیں۔ (4) مہار شریعت میں ہے: "عورت مرجائے تو شوہر نہ اُسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں (لینی شوہر بیوی کا چرہ دیکھ سکتا ہے) "، اور عوام میں جو بیہ مشہور ہے کہ شوہر ممانعت نہیں (لینی شوہر بیوی کا چرہ دیکھ سکتا ہے) "، اور عوام میں جو بیہ مشہور ہے کہ شوہر

<sup>1 (</sup>ترمذى، كتاب الجعائز، بلب ماجاء فى الاسراع، ج1، ص522، مديد 1002 فريد يك سلال الأهور)

<sup>2 (</sup>ترمذی، کتابالصلوٰة،بابماجاءڤ تعجیل الجنازة، ج1.ص551-مدیث1065غریدہائسٹال،لاھور) 3 (سان ابیداؤد، کتاب الجنائز،بابٹی الحقار یجد، ج2.ص498-مدیث2792غیباء القران پہلی کیشاز،لاھور)

<sup>4 (</sup>مختصر فتأوى اهلسنت، ص 83مكتهة البدينه، كرايي)

عورت کے جنازہ کونہ کندھادے سکتاہے نہ قبر میں اتار سکتاہے نہ منہ ویکھ سکتاہے ، یہ محض غلط ہے صرف نہلانے اور اسکے بدن کو بلاحا کل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے "۔(1)

### قبر کا پخته کرنا، قبر پر نام کی مختی لگانا:

عام مسلمانول کی قبر کو پخته کرنامناسب نبین-بان!

تعظیم کے لیے اولیاء وعلماء کرام کی قبور کو پختہ کرناجائزہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عظمت و
احترام قائم ہو اور لوگ ان کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے
ہیں:"الاحکامر " میں "جامع الفتادی " ہے منقول ہے: کہا گیاہے کہ مشائخ ،علماء اور ساداتِ
کرام کی قبور کواو پرسے پختہ کرنا کروہ نہیں ہے "۔

ہے اس طرح اگر قبر کی مٹی زم یاریت والی ہو، جس میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو قبر کے اندر اینٹوں کے ذریعے چنائی کر کے اُس میں تدفین کی جاسکتی ہے۔ علماءنے قبر میں کی اینٹیں (جو جسٹی میں بنائی جاتی ہیں) اور لکڑی لگانے کو مکر وہ لکھاہے ، لیکن اگر زمین نرم ہو تو قبر کے اندر اینٹ اور لکڑی کا استعال بھی جائز ہے۔

ا حرف ضرورت کے لیے یا شاخت وعلامت کے طور پر قبر پر نام کی مختی لگانے میں حرج خبیں کی ختی لگانے میں حرج خبیں ہے تاکہ قبر کے آثار باتی رویں اور اس کی اہانت نہ ہو۔اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات یا اشعار لکھنا یامبالغہ آزائی پر بنی تحریر لکھنا مکروہ ہے۔ (2)

### قبرير چراغ اور اگريتي جلانا:

وفنانے کے بعد قبر پر پر کئ لوگ اگر بتیاں لگا کرواپس آ جاتے

ہیں یہ اسراف (پیے کاضائع کرنا) ہے۔اس طرح جب قبر کی زیارت کوجاتے ہیں تو قبر پر موم بن اور اگر بتی جلائی جاتی ہے۔ اس طرح جب قبر پر مواصل اور اگر بتی جلائی جاتی ہے۔ یہ بھی درست نہیں۔اگر قبر پر تلاوت قر آن کرنی ہواور خوشبوحاصل

<sup>1 (</sup>بهارشريعت،حصه، ص813مكتيته البدينه، كراجي

<sup>2 (</sup>تفهيم البسائل. ج7، ص114-118 هياء القرآن يبل كيشنز الاهور اردالبغتار على الدر البغتار. ج3. ص132-135)

کرنے کے لیے اگر بتی لگائی جائے تو قبر سے ہٹ کرلگائی جائے۔ عین قبر کے اوپر اگر بتی یاموم بتی جلانا منع ہے۔(1)

ہاں اولیاء اللہ کے مزارات پر اِن کی عظمت کے اظہار کے لیے مزار کے پاس چراغ جلانا جائز ہے تاکہ لوگوں کے ول ان کی طرف متوجہ ہوں اور لوگ ان کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں۔
لیکن موجودہ دور میں بجلی ہونے کے باوجود عرس وغیرہ پر بہت زیادہ چراغاں کیا جا تا ہے۔ جس میں ہزاروں کے حساب سے چراغ اور موم بتیاں جلائی جاتی ہیں ، یہ اسراف (پییوں کا ضائع کرنا ہے) اور ناجائز ہے۔ (2)

#### ايصال ثواب:

سدر الشريحة بدر الطريقة مفتى المجد على اعظى دحة الله تعالى عليه فرماتے بيل:
" ايسال ثواب يعنى قرآن مجيديا درود شريف يا كلمه طيبه يا كسى نيك عمل كاثواب دوسرے كو پہنچانا جائزہے۔ عبادتِ ماليہ يابدنيه فرض و نقل سب كاثواب دوسروں كو پہنچايا جاسكتاہے، زندوں كے ايسال ثواب سے مردوں كو فائدہ پہنچتاہے۔ كتب فقہ وعقائد ميں اس كى تصر تك فہ كورہے، بدايہ اور شرح عقائد نسفى ميں اس كابيان موجودہاس كوبدعت كہنا ہدو هرى ہے "۔(3)
ايسال ثواب كے ليے كوكى دن مخصوص كر نامثلاً قل شريف كاختم دلانا، جمرات يا چاليسويں كاختم، سالانہ ختم شريف (عرس)، محرم ميں اہل بيت اطہار كے ايسال ثواب كے ليے كھلانا پلانا، محبر سادق دھة الله عديد كے ايسال ثواب كے ليے ختم دلانا (جوكونڈوں كے نام حشہورہے)۔ اسى طرح ہر اسلامی ماہ كی گيار هويں كو حضور غوثِ اعظم شيخ عبد القادر جبلائی دھة الله عديدہ كے ايسال ثواب كے ليے ختم دلانا، يہ تمام ايسالي ثواب كے طريقے جائز و مستحب دھة الله عديدہ كے ايسالي ثواب كے طريقے جائز و مستحب دھة الله عديدہ كے ايسالي ثواب كے طريقے جائز و مستحب بيں بشر طيكہ ان ميں كوئی غير شرعی چيز (خرافات) نہ ہوں۔ (4)

<sup>1 (</sup>رسمورواج كىشرع حيثيت، ص306مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

<sup>3 (</sup>بهارشريعت،حمه 16، ص 642، مكتبة المدينه كراجي)

<sup>4 (</sup>ماخود بهار شريعت، حصه 16، ص 643 مكتبة البديده، كراچى)

### ايصالِ تُوابِ پِرروايات:

سب احادیث میں ایصالِ تو آب پر کثیر روایات موجود ہیں۔ ذیل میں تین روایات ملاحظہ سیجے: (1) حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ "ایک آدمی نبی مظافیظ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ میری والدہ ماجدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں۔ میر اخیال ہے کہ وہ گفتگو کر تیں توصد قہ دیتیں۔ اگر میں اُن کی طرف سے خیر ات کروں تو کیا اُنہیں تو اب ملے گا۔ آپ مَنَا لِنَظِمُ نے فرمایا: "ہاں"۔ (1)

(2) حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عند سے روایت ہے: "انہوں نے عرض کی: یار سول الله مُنَافِیْتِمْ سعد کی والدہ فوت ہو چکی ہیں تو کونساصد قد افضل ہے؟ آپ مَنَافِیْتِمْ نے ارشاد فرمایا: "پانی پلانا" راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا: بید سعد کی ماں کے لیے ہے (یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے) "۔(2)

ر ن ان ورب سدن ورب سدن (3) اور رسول الله مُنَّالَّيْنَ فِي ارشاد فرمايا: "بيتک نيکي کے بعد نیکی بيہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ رايسالِ ثواب کے ليے) اپنے والدين کے ليے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ (ايسالِ ثواب کے ليے) والدين کے ليے بھی روزے رکھو"۔(3)

### میت والے گھرسے کھانا:

جس گھر میں گھرے اوگ غم دہ اور رنجیدہ ہوتے ہوگئ ہو اس گھرے لوگ غم دہ اور رنجیدہ ہوتے ہیں اس وقت ان کے لئے خود کھانا پکانا ایک تونا گوار خاطر ہو تا ہے جب حزن و طلل بڑھا ہوا ہو تو اس کو پکانا تو کیا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ، دوسرامیت کی تجہیز و تکفین کے مسائل بھی در پیش ہوتے ہیں ،اس لئے اس بات کو مستحب (باعث ِ ثواب) قرار دیا گیا ہے کہ اس کے پڑوی، رشتے دار وغیرہ ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں۔

<sup>1 (</sup>صيح البخاري، كتأب الجنائز ، بأب موت الفجأة البغة. ج1.ص559 مدين 1388 فريد بك ستأل الأهور) 2 (سان الي داؤد، كتأب الزكوة بأب في قضل سقى المار، ج1.ص613، حديث 1431 شيباء القرآن يولي كيشان الأهور)

<sup>3 (</sup>صحيح مسلم باب في الاستادرج 1. ص 38 فريد باك ستال الاهور)

اوگوں کو ہدایت دی تھی کہ "حضرت جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانابنایا جائے کیونکہ انہیں ایک آنے والے حادثے نے (کھانے پکانے ہے) روک رکھاہے"۔(۱)
اس لئے فقہاء نے لکھاہے کہ ایسے غم زدہ لوگوں کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو ایک دن و رات ان کے لئے کھانابنانا مستحب ہے۔(ردالمحتار)
اس کے بر خلاف مرنے والے کے اہل خانہ پر آنے والوں کے لئے کھانابنانے کی رسم مکر وہ اور برعت سیئہ (بری بدعت) ہے ، کیونکہ یہ منشاء شریعت کے بالکل بر عکس عمل ہے ، شریعت برعت سیئہ (بری بدعت) ہے ، کیونکہ یہ منشاء شریعت کے بالکل برعکس عمل ہے ، شریعت پڑجاتی ہے کہ غم زدہ لوگوں کی دلد اری ہو، لیکن اس عمل کے نتیجہ میں ان پر ایک طرح کا بوجھ پڑجاتا ہے اور اکثر او قات تو اہل میت لوگوں کے طعن و تشنیخ سے بیخ کے لیے قرض کے بوجھ کی حراحت کی ہے ، شریعت نے مار بیٹ مار بیٹ میں ماری لئے فقہاء نے اس کے مکر وہ اور فقیج ہونے کی صراحت کی ہے ، شریعت نے فیادت کا اہتمام کرناخوشی میں رکھا ہے نہ کہ تمی میں۔

کی صراحت کی ہے ، شریعت نے فیادت کا اہتمام کرناخوشی میں رکھا ہے نہ کہ تمی میں۔

کی صراحت کی ہے ، شریعت نے فیادت کا اہتمام کرناخوشی میں مانعت کا واضح اعلان " تحریر فرمایا اور اس جلد میں ایک رحضرت امام احمد رضا خان دحمة الله حلید نے اس مسئد پر فادی رضویہ کی نویں جلد میں ایک رسالہ بنام "کسی کی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان " تحریر فرمایا اور اس کو بدت سیئہ قرار دیا۔ اہل میت کی طرف پہلے دن کھانے کی ممانعت صرف علماء یا فقہاء کا فظریہ کو بہت سیئہ قرار دیا۔ اہل میت کی طرف پہلے دن کھانے کی ممانعت صرف علماء یا فقہاء کا فظریہ

چنانچہ رسول الله مَنَّالَيُّنِيُّمُ نے حضرت جعفر دھیالله تعالىءند کی شہادت کی اطلاع کے موقع پر

فو یکی پر پکایاجانے والا کھانا تین قشم کاہے۔

ایک وہ کہ ایام موت میں لوگ بطور وعوت کرتے ہیں یہ ناجائز و ممنوع ہے (جیسے پیچھے گزرا)،
کہ شریعت نے دعوت خوشی کے موقع پر رکھی ہے، غی میں نہیں۔افنیاء (امیر) کو اس کا کھانا
جائز نہیں، ہاں فقیر کھا سکتا ہے۔دوسری قتم وہ کہ میت کو ایصالِ ثواب کے لیے بہ نیت
تصدق (صدقہ) کیا جاتا ہے،یہ کھانا بھی فقراء کے لیے لینا جائز ہے، جبکہ افنیاء (امیر) کو منع
ہے۔ تیسرا وہ کھاناہے کہ جو میت اور دیگر ارواح طیبہ حضراتِ انبیاء والیاء کے ایصالِ ثواب کے

نہیں بلکہ خیر القرون یعنی صحابہ کے زمانے میں خود صحابہ بھی اس کو براجائے تھے۔ <sup>(2)</sup>

 <sup>1 (</sup>ترمذى، كتاب الجنائز بإب ماجاء في الطعام، ص515. ج1 حديث 985 فريد بالتستال الأهور)
 2 (سان اين ماجه باب ماجاء في النهى، ج1. ص502. حديث 1600 فيهاء القرآن پيمل كيشتز الأهور)

لیے صدقہ نافلہ کی غرض ہے ہونہ کہ صدقہ واجبہ ہے۔ یہ کھاناامیر غریب سب کے لیے جائز ہے۔ اس طرح قل شریف پر جومیت کے ایصال تواب کے لیے کھاناوغیرہ لکایاجا تاہے وہ فقیروغنی دونوں کے لیے لیناجائزہے "۔(1)

ہے بعض خاند انوں میں یہ بری رسم رائج ہے کہ فو بھی پر لازمی طور پر بہوکے والدین کھانا پکاکر لائیں یا کوئی مخصوص رشتہ دار اس کا اہتمام کرے اور اگر اس بری رسم کی اتباع میں کھانا نہ کھلائیں تو اُن کو طعن و تشنیج کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ یہ کھانا کھلانا کسی پر فرض دواجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، ہاں کوئی رشتے دار خود اہل میت کے لیے کھانالانا چاہے تو حرج نہیں جیسے او پر بیان ہوا۔

ہ نوٹ: یہ بات بھی یادر کھنی چاہیے کہ فوتگی وختم شریف وغیرہ پر کھانا کھلانے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس کھلانے پر جو ثواب حاصل ہوائے مرحوشن کو ایصال کرکے (لینی بخش کر)، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اُن کے لیے بلندی دَرجات کی دعا کی جائے، یہ ایک متحب (باعث ِ ثواب) عمل ہے، لیکن فرض دواجب نہیں، اس لیے اگر کوئی ایصالِ ثواب کے لیے کھانے کا اقطام نہیں کر تا تواس کے متعلق طعنہ زنی کرناا درائے لوگوں میں ذلیل کرنا، تاجائز دحرام ہے۔

﴿ اسى طرح ایصالِ ثواب کے علاوہ کھانا کھلانے سے متعلق جتنی باتیں اور قیدیں عوام میں مشہور ہیں مثلاً میں کھرسے مشہور ہیں مثلاً میں مشہور ہیں مثلاً میں کہ چالیس دن تک میت کے لیے کسی فقیر کو کھانا کھلانالازم ہے یا جس گھرسے میت اٹھائی جائے وہ میت کی طرف سے کھانا کھلائے یا ہیہ کہ مرحوثین کی ارواح کھانا لینے گھر آتی ہیں یہ تمام باتیں لغوو بے بنیاو ہیں۔

مسی کی وفات پر سوگ :

سوگ کے معنی رمج وغم کے ہیں۔ کسی کی وفات پر رخج وغم کا اظہار

کرناسوگ کہلا تاہے۔ شریعت ِمطہرہ میں کسی شخص کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ، البتہ شوہر کی وفات پر زوجہ کاسوگ عدت (چار ماہ دس دن) تک ہے۔ چنانچہ حدیث پاک

"زینب بنت ابی سلمه رمن الله تعالی عنها فرماتی ہیں : جب نبی کریم منگانی کی گروجہ حضرت ام حبیبہ رمنی الله تعالی عنها کے والد حضرت ابو سفیان رمنی الله تعالی عنه فوت ہوگئے تو حضرت ام حبیبہ نے پہلے رنگ کی ایک خوشبو منگائی اور ایک باندی نے وہ خوشبو ان کے رخساروں پر لگائی۔ پھر انہوں نے کہافتھ بخدا: مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سناہے کہ رسول الله منگائی کی منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا: جوعورت الله تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے ، البتہ خاوندکی موت پر چارماہ دس دن سوگ ہواس کے لیے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے ، البتہ خاوندکی موت پر چارماہ دس دن سوگ ہے ۔ ا

تین دن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں ، اس متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ جیسے گھر میں جھاڑوں نہیں لگانا، برتن نہیں دھونے ، گوشت نہیں پکانا وغیرہ ۔ شرعاً ان باتوں کی کچھ اصل نہیں۔ میت کے گھر والوں کے لیے ضرور تا ان کاموں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل جس کے گھر میں مرگ ہوئی ہو اس میں سوگ کسی نہ کسی صورت میں ساراسال جاری رہتا ہے۔ اس سال گھر والے عید پر نے کپڑے نہیں پہنتے ، بلکہ بعض جابل توبڑی عید میں قربانی مجسی نہیں کرتے اگر چہ ان پر واجب ہو ، اگر کوئی عورت سونا چاندی یازینت اختیار کرے تو اس پر طعن و تشخیح کرتے ہیں۔ اسکے علاوہ ایک بیر رواج زور پکڑ گیا ہے کہ پہلی عید کے موقع پر رشتے دار آگر اہل میت سے سوگ کا اظہار کرتے اور گھر والوں کا غم تازہ کرتے ہیں ، خواہ وفات کو کتنے ہی اگر اہل میت سے سوگ کا اظہار کرتے اور گھر والوں کا غم تازہ کرتے ہیں ، خواہ وفات کو کتنے ہی ماہ گزر گئے ہوں۔ یہ درست نہیں ، یہ سب غیر شرعی حرکات ہیں۔ لہذا حسن نیت سے نے ماہ گزر گئے ہوں۔ یہ درست نہیں ، یہ سب غیر شرعی حرکات ہیں۔ لہذا حسن نیت سے نے کہڑے پہنا اور عید کی جائز خوشیاں منانا درست ہے۔ لوگوں کو یہ شرعی مسئلہ سمجھا یا جائے۔

<sup>1</sup> وصيحمسلم. كتأب الطلاق، بأب وجوب الاحداد، ج 2. ص 293، حديث 3709 قريد بك سئال. الاهور)

البتہ اگر جہالت کثیر ہواور لوگ اس کی وجہ سے طعنہ زنی کریں گے تولو گوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نئے کپڑے نہ پہنناور ست ہے، جبکہ سوگ کی نیت نہ ہو۔ <sup>(1)</sup>

امام المسنت امام احدرضاخان رحمة الله عليد قرمات بين:

" شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوگ کا تھم دیاہے اور ول کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے باقی حرام ہے۔اور ہر سال سوگ کی تجدید تو کسی کے لیے حلال نہیں "۔(2)

زوجه کی عدت سے متعلق وضاحت:

شوہر کے مرنے کے بعد عورت جتنی دیر میں سوگ کرتی ہے اسے عدت جتنی دیر میں سوگ کرتی ہے اسے عدت کہاجا تا ہے۔ اگر عورت کا شوہر مر گیا ہوا ور عورت حالمہ نہ ہو تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔ اور اگر شوہر مرجائے اور اسکی موت کے وقت عورت حالمہ ہو تو اس کی عدت بچے پیدا ہونے تک ہے۔ (3)

عدت کے دوران زوجہ سوگ کرے گی لینی زینت اختیار نہیں کرے گی جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک بیس کے دوران زوجہ سوگ میں سرما، حدیث پاک بیس ہے: "حضرت اُم عطیہ دھی الله تعالی عنها فرماتی ہیں: " جمیں سوگ بیس سرما، خوشبولگانے اور رکلین کپڑے ( ایمنی زیادہ زینت والے سیح کپڑے) پہننے سے منع کیا گیا"۔ (4)

### عورت کی عدت سے متعلق من گھڑت باتیں :

زوجہ کی عدت کے متعلق بھی بہت غلط باتیں مشہور ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں بوڑھی کی عدت نہیں ہوتی ، کوئی کہتا ہے اگر جنازہ کے ساتھ باہر تک آ جائے تو عدت نہیں ، یہ سب غلط ہے اور اس طرح شرعی مسائل میں اپنی عقلیں لڑانا حرام ہے۔اسی طرح جب عدت ختم ہو تو اس وقت کوئی کہتا ہے دور سفر کے لیے شوہرسے قبر پر جاکر اجازت طلب

<sup>1 (</sup>ماغوذفتاوىدارالافتاءدعوتاسلامي/رسمورواج كيدرعيحيشيك)

<sup>2 (</sup>قتأوى رضويه، ج24. ص495، رضافاؤدثيشي، الاهور)

<sup>3 (</sup>اليقرق، آيت 234/الطلاق، آيت4)

<sup>4 (</sup>محيح البغاري، كتاب الحيض، باب الطيب للبراة ع1. ص222 مديث 313 فريد بك ستال الاهور)

کرے، کوئی کہتا ہے عدت ختم ہونے پر مٹھائی تقییم کرے، اور اپنے والدین یا بھائی کے گھر رات گزارے۔ای طرح اور کئی غلط رسمیں رائج ہیں۔ شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں۔عدت ختم ہونے کے بعد عورت کے لیے کوئی خاص کام کرناضر وری نہیں۔<sup>(1)</sup> عدت والی عورت کا گھرسے باہر جاتا:

اعلى حضرت امام المسنت امام احمد رضاخان دحية الله

علیہ سے اس مسئلہ سے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے ارشاد فرمایا: "وورانِ عدت عورت کوبلا ضرورتِ شرعیہ گھر سے باہر لکانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جس عورت کے پاس کھانے، پہننے کو نہیں اور ان کے حاصل کرنے کے لیے اس کا گھر سے باہر لکاناضر وری ہے، تواس عورت کو میج وشام

نگلنے کی اجازت ہے، ہاں عورت رات اپنے گھر ہی میں گزارے گی"۔ اور آگے لکھتے ہیں:
" موت کی عدت والی عورت ضرورت پر دن میں اور رات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور
رات کا اکثر حصہ اپنے گھر میں ہی رہے کیونکہ اس نے اپنا خرچہ خود پورا کرنا ہے اس لئے وہ باہر
نکلنے کی مختاج ہے جتی کہ اگر اپنی کفایت اور ضرورت کے لئے اس کے پاس نفقہ ہو تو یہ مطلقہ
عورت کی طرح ہے اس کو باہر نکلنا حلال نہیں ہے، (درمختار) (میں کہتا ہوں) یو نہی اگر وہ گھر
میں رہ کرکوئی محنت کرکے اپنا خرچہ بنا سکتی ہے تو نکلنا حلال نہ ہو گا کیونکہ اس کا باہر نکلنا ضرورت
کی بناہ پر جائز ہوا ہے اور جب ضرورت نہیں تو جواز بھی نہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے " (2)

(طلاق کی عدت والی عورت کا بھی یہی تھم ہے)۔ عدت کے دوران عورت اگر بہار ہو جائے اور ڈاکٹر کو گھر بلا کرچیک کر انا ممکن ہو تو باہر لے جانا جائز نہیں۔ ہاں ڈاکٹر گھر آکر چیک نہیں کر تا یاضر ورت ایس ہے کہ گھر میں پوری نہیں ہو سکتی تو پر دے کا خیال رکھتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے لے جانا جائز ہے کہ بیہ لکانا ضرورتِ شرعی کی بنا پر ہے۔ (3)

<sup>1 (</sup>مأخوذ رسم ورواج كى عرعى حيثيت، ص323. مكتبه اشاعت الاسلام. الاهور)

<sup>2 (</sup>ماغوذقتاوى رضويه ج13.ص327رضافاؤنڈيشن، الهور)

<sup>3 (</sup>منتصر فتأوى اهلسنت، ص146 مكتبة البديده، كراجي)

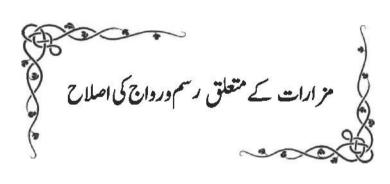



#### حاضري مز اراتِ اولياء:

اولیاء اللہ کے مزارات سے بر کتیں حاصل کرنا اسلاف (بزرگانِ دین) کاطریقہ رہاہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کے مزارات سے بر کتیں حاصل کرنا اسلاف (بزرگانِ دین) کاطریقہ رہاہے۔ کیونکہ بیہ اللہ عزد جل کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ مزرات پر جاتانہ صرف سنت ِ صحابہ وصالحین ہے بلکہ سرکار مَثَّ اللَّهِ عَلَمْ مِجِی اینے صحابہ کے ساتھ قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔

مصنف عبد الرزاق بیں ہے: " نبی کریم سُکالٹیٹِم ہر سال شہداء کی قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے ہے "سلامتی ہو تم پر تمہارے مبر کابدلہ تو پچپلاگھر (جنت) کیا خوب ملا" ۔اور ابو بکر صدیق، عمرِ فاروق اور عثانِ غنی بھی ایسانی کیا کرتے ہے "۔(1)

اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک بیں ہے، آقاکر یم مَنَا اَلْیُکُمُ نے ارشاد فرمایا : "تم قبرول کی زیارت کیا کرو کیو نکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہیں "۔ (2)

ای طرح اولیاء کے مزارات پر دعامانگنابزرگانِ دین سے ثابت ہے، امام شافعی دصة الله علیه فرماتے ہیں: "میں امام ابو حنیفه رحمة الله علیه سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ جب جھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دور کعت نماز پڑھ کر ان کے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہِ اللی عزوجل میں دعاکر تا ہوں تو (ولی اللہ کے قرب کی برکت سے) میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے "۔(3)

: 09

جس اسلامی تاریخ کو کوئی ولی الله فوت موامو، أس تاریخ کوأن کاعرس كياجا تا ب،جو

<sup>1 (</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب الجدائز . باب في يارة القبور ، ص 823. 2. مديد 6712 . شبير ير ادرز الاهور)

<sup>2 (</sup>سان ابوداؤد، كتأب البتاكر، باب في زيار عالقبور ، ج 2، ص 507، حديث 2816 هياء القران يبلي كيشاز الاهور)

<sup>3 (</sup>الخيرات الحسان ص149 إلى الم سعيد كميني كراجي)

که شرعاً جائز ہے جبکہ اس میں غیر شرعی حرکات نہ ہوں۔

موجودہ دور میں عرس کے موقع پر بے شار غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں۔ ناچ گانا، ڈھول بجانا، عجیب وغریب طریقے سے ہزاروں موم بتیاں کچ میں ڈال کر آگ جلانا، مزامیر کا استعال مردوں اور عور توں کا اختلاط وغیرہ۔ ان تمام غیر شرعی حرکات کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہاں چاہیے کہ عرس کے موقع پر ان ہزرگانِ دین کی دینی خدمات کو بیان کیاجائے اور ایصالِ تواب (فاتحہ و قرآن خوانی کا اہتمام کیاجائے۔

عرسوں پر جاہل عوام کی طرف سے غیر شر کی حرکات ہونے پر مز اراتِ اولیاء پر تنقید کرنا ہے جاہے۔ وہ مز ارات جہال زیادہ تر یہ غیر شر کی حرکات نظر آتی ہیں اُن مز ارات کے انظامی اُمور عموماً حکومتی اداروں کے زیرِ اہتمام ہیں، اس لیے مز ارات کے متولیوں، اور حکومتی اداروں کو چاہیے کہ ان غیر شر عی حرکات کے تدارک کا مناسب بندوبست کریں تاکہ ان بابر کت مقامات کا تقدیں بحال رہے۔جو مز ارات علماء اہلسنت کے تحت ہیں اُن میں آج بھی مکمل شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوے سالانہ عرس منعقد ہو تاہے۔

اعلی حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضاخان دحمة الله علیه فرماتے ہیں: "ایساعرس جس میں عور توں مر دوں کا اختلاط نه ہو، شرکیه امور اور فسق و فجور کا ار تکاب نه ہو، کھیل تماشے اور رقص وسرور وموسیقی نه ہو جائز ہے، کیونکہ مختلِ عرس کا مقصد تو ایصالِ ثواب، فاتحہ و قرآن خوانی ہے "۔

عرس کے موقع پر بعض جگہ قوالی بھی ہوتی ہے۔ حقیق بیہ کہ مر وّجہ قوالی تاجائز ہے۔ صوفیہ اور بزر گوں سے جو ساع منسوب کیاجا تاہے۔وہ مر وجہ ساع نہیں۔(1)

علامہ غلام رسول قاسی حفظہ اللہ لکھتے ہیں: "صوفیائے کرام نے جہال سائے پر بحث فرمائی ہے، وہاں ان کی مراد یہی صوفیانہ کلام بغیر ساز کے ہے۔ انہوں نے تصر سے فرمائی ہے کہ کلام پڑھنے والوں کا باشرع ہونا، کلام کا خلاف شرع نہ ہونا، شیخ کا موجو و ہونا، نماز کا وقت نہ ہونا اور عور توں اور بچوں کا محفل میں شامل نہ ہونا ساع کی شرائط میں شامل ہے" رکھف المحجوب

<sup>1 (</sup>بهارطريقت، ص366، مكتبه امام اهلسنت، لاهور امزرات اولياء اورتوسل، ص123-125، زاويه پيلفرز. الاهور)

وغیدہ)۔ آگے لکھتے ہیں: ہم قادری اور نقشبندی قوالی کو جائز نہیں سجھتے جب کہ بعض چشی بزرگان علیھہ الرحمة والرضوان شروع میں ضرورتہ اس کے جواز کے قائل ہوئے اور اب ذوقاً جائز سجھتے ہیں بشر طیکہ ساع والی فد کور بالاشر الط کو محوظ رکھا جائے (بیتی کلام پڑھنے والوں کا باشرع ہونا، کلام کا خلاف شرع نہ ہونا، شیخ کاموجو و ہونا، نماز کا وقت نہ ہونا اور عور توں اور پچوں کا (قوالی کی) محفل میں شامل نہ ہونا)۔ باتی رہا ویگن بس یا ہو ٹلوں وغیرہ پر قوالیاں لگانا تو اس کے ناجائز ہونے میں کسی کو کوئی فیک نہیں اور ہمارے زمانے میں بعض چشتی بزرگ خود بھی قوالی شرک کر چکے ہیں "۔(1)

آداب حاضری قبور:

اعلی حضرت امام الل سنت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه ارشاد فرماتے ہيں : " مزار شریف پر حاضر ہونے شن پائٹی (پاؤں) کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز بادب عرض کرے " المسلام علیک پاسیدی ورحمة الله و بو کاته " پھر درود غوشہ تین بار، الحمد شریف ایک بار، آیة الکری ایک بار، سورہ اخلاص سات بار، پھر درود غوشہ سات بار، اور وفت فرصت دے توسورہ لیس اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عزوجل سے دعاکرے کہ البی! اس قر اُت پر جھے اثنا تواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتناجو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میر کی طرف سے اس بندہ مقبول کو نذر پہنچا، پھر اپناجو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میر کی طرف سے اس بندہ مقبول کو نذر پہنچا، پھر اپناجو میں اپناوسیلہ قرار دے، پھر اس طرح سلام کرکے واپس آئے، مز ارکونہ ہاتھ عزوجل کی بارگاہ میں اپناوسیلہ قرار دے، پھر اس طرح سلام کرکے واپس آئے، مز ارکونہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالا تفاتی ناجائز ہے اور سجدہ حرام "۔(2)

مزار پرچادر ڈالنے، سجدہ وطواف کرنے، بوسہ دینے سے متعلق تھم شرعی: ہیٰ اولیاء کے مزارت پر چادر ڈالنا جائز ہے۔ کہ اس سے لوگوں کی نظر میں صاحب مزار کی عزت و تو قیر پیدا ہوتی ہے اور مسلمانوں میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو تاہے، جیسا کہ تعظیم

 <sup>1 (</sup>مقالات قاسمی، ج2، ص325، رحة للعالبين پيليكيشنز، سرگودها)
 2 (فتاو تار طويه، ج9، ص522، رضافاؤنثيشن، لاهور)

کے لیے خانہ کعب پر غلاف ڈالا جاتا ہے (ماخوذردالدختان ہال جب چادر موجود ہو اور وہ ہنوز پرانی یاخراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہو تو نئی چادر فضول (اسراف) ہے۔ بلکہ جو پیسے اس کو خریدنے میں صرف کریں، وہ ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصالِ تواب کی نیت سے محتاج کو دیں (۱) کہ مزار کا بطورِ تعظیم طواف کرنا جائز نہیں اور قبر کو چومنے کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے اور اکثریت منع کرتی ہے لہذا قبر کو بوسہ وینے سے بچنا چاہئے، اور اس میں اوب زیادہ ہے۔

کی کسی شخص ، زندہ ولی یامز ار کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ مفتی مجمد اجمل قادری رضوی دحہ تعدالله علیه فرماتے ہیں: "ہماری شریعت میں سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ لہذا اب کسی صاحب مز ارکے لیے بخیال عزت تحیة سجدہ (یعنی سجدہ تعظیمی) کیا جائے تو وہ ناجائز وحرام ہے۔اگریہ نیت عہادت سجدہ کیا جائے تو وہ کفروشرک ہے۔بالجملہ مز اراتِ بزرگانِ دین پر کسی نیت سے سجدہ کرنا جائز نہیں "۔(3)

عور توں کا مز ارات پر جانا: عور توں کا مز اراتِ اولیاء پر جانا منع ہے۔ جس طرح صحابہ کرام دھی اللہ تعالی عنهم اجمعین کے مبارک ادوار میں اندیشہ فتنہ کی وجہ سے عور توں کو مساجد میں جانے سے منع کر دیا گیاتھا، اسی طرح علاء کرام نے فتنہ و فساد کے قوی اندیشہ کی وجہ سے عور توں کے مز ارات پر جانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جیسا کہ معلوم و مشاہدہ ہے کہ خواتین عزیزوں کی قبور پر جاکر ہے صبر کی کا اظہار (آہوبکا) کرتی ہیں اور اولیاء اللہ کے مز ار پر جہالت سے تعظیم میں إفراط (لینی حد سے بڑھتی ہیں) ، ادب کا لحاظ نہیں رکھ پاتیں۔ اور مز ارات پر مر و وعور توں کے اختلاط کا بھی قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ امام الل سنت امام احمد رضا خان دصة الله علیه فرماتے ہیں: "عور توں کا مز اراتِ اولیاء و مقابرِ عوام (عام قبرستانوں) دونوں پر جانا منع فرماتے ہیں: "عور توں کا مز اراتِ اولیاء و مقابرِ عوام (عام قبرستانوں) دونوں پر جانا منع

<sup>1 (</sup>احكاورشريعت، ص97. كتب عائدامامراحدر شا.لاهور)

<sup>2 (</sup>فتأوى رضويه جو، ص528 رضافاؤنليشن، الاهور)

<sup>3 (</sup>فتأوي اجليه . ج4، ص117، شبيربر ادرز الاهور)

ہے"۔(1)۔۔۔ مزید اس کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: "بینہ اپوچھو کہ اس عورت کامز ارات پر جاناجائز ہے یا نہیں بلکہ بیا چھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے ،اللہ عزوجل کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب ہے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہوجاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملا تکہ لعنت کرتے رہتے ہیں" (2) سوائے روضہ رسول مُنالِیْنِیْم کے ،عورت کو کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں اور روضہ رسول مُنالِیْنِم کے ،عورت کو کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں اور روضہ رسول مُنالِیْنِم نے ارشاد فرمایا: "جو میرے مزار کریم (قبر اقدس) کی زیارت کو حاضر ہوا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی" (3)۔۔ لہذاعورت صرف روضہ رسول مُنالِیْنِم پر حاضری دے سکتی ہے، مشفاعت واجب ہوگئی" (3)۔۔ لہذاعورت مرف روضہ رسول مُنالِیْنِم پر حاضری دے سکتی ہے، اس کے علاوہ عورت کو کسی قبر پر جانے کی اجازت نہیں۔ (4)

سسبحان الله ! یہ بیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ الله کی تعلیمات۔ لہذا جو لوگ مز ارات پر ہونے والی خرافات کو آپ سے منسوب کرکے لوگوں کو بد خلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئییں اس فتیج حرکت پر اللہ عزوجل کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔

الله نوف: بعض علائے اہل سنت نے عور توں کا قیوداتِ شرعیہ کے ساتھ مزارات یا قبرستان جانے کو جائز کہاہے. مفتی اکمل مدنی حفظہ الله فرماتے ہیں: "اگر عورت محرم کے ساتھ ، بایر دہ کسی ایسے مزار یا قبرستان جائے جہاں عور توں مر دوں کا اختلاط نہ ہو، راستہ پُر فتن نہ ہو، وہاں جان ومال کے چھن جانے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کا ان قیوداتِ شرعیہ کا لخاظ رکھتے ہوئے یہاں (مزار یا قبرستان) جانا جائزہے۔ اگرچہ عورت کے لیے افضل یمی ہے کہ گھرسے ایصالِ ثواب کرے۔ اگر عورت قبوداتِ شرعیہ کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے مزار یا قبرستان جائے تو یہ لعنت و گناہ والی صورت ہوگی۔

<sup>1 (</sup>احكام شريعت، ص183، كتب شانه امام احدر شا، لاهور)

<sup>2 (</sup>غنيته المتملي، قصل في جنائز، ص594/ملفوظات امام اهلسنت)

<sup>3 (</sup>شعب الإيمان، الحجو العبرة، بأب قى معاسك، جد، ص388 حديث 4159 دار الاشاعت. كراجي)

<sup>4 (</sup>ملفوظات امام اهلسنت، حصه 2، ص 315 مكتبة البديد، كراجي)

## منتماننا(نذرونیاز):

نذر / نذرِ شرعی: الی عبادت جومسلمان پرواجب نه ہولیکن کوئی بندہ خود اپنے قول سے اسے
اپنے ذمہ واجب کر لے ، نذر کہلاتی ہے۔ مثلاً یہ کہا کہ میر افلاں کام ہوجائے تو دس رکعت نفل
اداکروں گایادوروزے رکھوں گاوغیرہ۔ اسے نذرِ شرعی کہتے ہیں۔ اس کالپراکر نالازم ہے۔ (1)
نذر عرفی : اولیاء اللہ کے نام کی جونذر مانی جاتی ہے اسے نذرِ (عرفی اور) لغوی کہتے ہیں۔ اس
کامعنی نذرانہ ہے جیسے کوئی شاگر و اپنے استاد سے کے کہ یہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے یہ
بندوں کی ہوسکتی ہے مگر اس کالپوراکر ناشر عاواجب نہیں۔ (2)

مفتی احمہ یار خان نعیمی دحمة الله علیه فرماتے ہیں: "اگر کوئی محض کمی ولی الله کی بارگاہ میں درخواست کر تاہے کہ آپ الله عزوجل کی بارگاہ میں دعاکریں کہ الله ہماری مشکلیں آسان فرما دے اور حاجتیں ہر لائے اور اگر میرکی مشکلات آسان ہو جائیں تو میں آپکے نام کی دیگ فرما دے اور حاجتیں ہر لائے اور اگر میرکی مشکلات آسان ہو جائیں تو میں آپکے نام کی دیگ کیا کول گائیں کیا کول گائیں کا میں معدقہ کروں گا اور اے ولی الله! الله کی طرف سے اس پرجو ثواب ملے گائیں آپ کو بخشوں گا، تو یہ نذرِ عرفی ہے، یہ یالک جائز ہے۔ فقہاء اُس نذر کو حرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء اللہ کے نام کی نذرِ شرعی مانی جائے "۔(3)

#### نذر مانے سے متعلق چند باتوں کی اصلاح:

→ بعض عور تیں لڑکوں کے ناک کان چھدوانے ، پچوں کی چٹیار کھنے کی منت انتی ہیں۔ مزار پر
تالے یا دھاگے باند ھتی ہیں اور اس کے علاوہ طرح طرح کی الیمی منتیں مانتی ہیں جو کہ شرعاً
درست نہیں۔اولاً توالی منتوں سے بچناچاہیے اور اگر مانی ہوں تو پوری نہ کریں۔

 <sup>(</sup>ماخوذبهار شریعت، ج2.الف.ص33.مكتبة البدینه كراچ)
 (ماخوذبهار شریعت، ج2.الف.ص33.مكتبة البدینه كراچ)
 (ماخوذبها لمحق.ص448.قادري پهليفرز. (لاهور)

اگر منت ماننی جو تونیک کام نماز، روزه، خیرات، دُرود شریف، کلمه شریف، قرآن مجید پڑھنے، فقیروں کو کھانادینے، کپڑا پہنانے وغیرہ کی منت مانی چاہیے۔ (1)

### وسيله واستمداد اور راواعتدال:

انبیاء واولیاء سے وسیلہ واستمداد (مد وطلب کرنے) کوشر کے کہنے والوں کار و اور غالی (حدے گزرنے والی) ان پڑھ عوام کی اصلاح

الله عروجل كو حقیقی مدد گار جانت ہوئے انبیائے كرام علیهم السلام اور اولياء الله سے مدد مانگنا "استمداد" كہلاتا ہے اور"استعانت" كابھى يمي مطلب ہے۔

محبوبانِ خداکارب تعالی عزوجل کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، اور ندائے یارسول اللہ کرناجائز ہے۔انبیاءواولیاءکا مدو کرنا جبکہ عقیدہ بہی ہو کہ حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے،انبیاءواولیاءکا ہر فعل اور ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے اِذن،اس کی مثیت اور اسکی دی ہوئی قدرت کے تالع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اِذن کے بغیر کسی انسان کو کسی شے پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں ہے،بالکل جائز ہے ۔حدیث یاک میں ہے رسول اللہ مَا اللہ عَمَا اللہ اللہ عَمَا اللّٰ اللّٰ عَمَا اللّٰ اللّٰ عَمَا اللہ عَمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمَا اللّٰ اللّٰ عَمَا اللّٰ اللّٰ

إِنَّهَا آنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي (2)

" میں تقسیم کرنے والاہوں اور الله بی عطافرماتاہے "

اور فرمایا: وَاللهِ، لَأَنْظُو إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعُطِينتُ مَفَاتِنيْحَ خَزَ آثِنِ الْأَرْضِ (3) "بیشک خداکی قسم! میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور بیشک جھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکر دی گئ ہیں "۔

<sup>1 (</sup>بهار شریعت، حصه 9، ص318 مکتبة البدیده، کراچی)

<sup>2 (</sup>صيح البخاري، كتاب العلم بأب من يودالله ج1،ص 136، حديث 7.6 في دويك سلال الاهور)

<sup>3 (</sup>صعيح البخاري، كتاب الجدائر، بأب الصلوة على الشهيد، ج1، ص572 مديد 1344. فريد بك ستأل الأهور)

راوِاعتدال:

سر سکلہ (استمداد) میں ہمارا علامہ ابو عارفین القادری حفظہ اللہ لکھتے ہیں: "اس مسکلہ (استمداد) میں ہمارا موقف بیہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، للمذا افضل، اعلیٰ، اولیٰ، بہتر اور احسن یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، یہاں تک کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تو اللہ سے مدد ما تکی جائے۔ گرکوئی مخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکار تا ہے آتا س کا یہ عمل جائز ہے (جبکہ عقیدہ یہی ہو کہ حقیقی کار ساز اللہ تعالیٰ ہی ہے)"۔(1)

مفسرِ قرآن، شارح صحیح بخاری و مسلم علامه غلام رسول سعیدی دحمة الله علیه نے تفییر تبیان القرآن میں سورة فاتحہ کی آیت (اِیّاکَ مَعْبُدُ وَایّاکَ نَسْتَعِیْنُ) کے تحت اس مسله پر 30 صفحات پر مشمل طویل بحث کی ہے جس میں آپ نے قرآنِ مجید واحادیث ِ صححہ، آثارِ صحابہ و فقہاء اسلام سے ثابت کیا کہ استغاثہ و استمداد جائز ہے۔ اِس طویل بحث کے بعد علامہ سعیدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں:

" خلاصہ یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ انبیاء علیہم السلام وادلیاء کرام سے استمداد واستغاثہ کرنا ہر چند کہ جائز ہے لیکن افضل ، احسن اور اولی یہی ہے کہ ہر حال میں ہر معاملہ میں اللہ تعالی سے سوال کیا جائے اور اس سے مدو چاہیں اور دعا میں مستحن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ متالیقی کے وسیلہ سے دعاما تگیں (انبیاء علیہم السلام اور صالحین عظام کا وسیلہ پیش کرنا ایک جداامر ہے۔ اس کے جواز اور استحسان میں کوئی فک وشہ نہیں ہے، جب مقربین بارگاہِ صمدیت کے وسیلے سے دعاکی جائے گی تواس کا مقبول ہونازیادہ متوقع ہوگا) (2) اور زیادہ محفوظ وزیادہ سلامتی وسیلے سے دعاکی جائے گی تواس کا مقبول ہونازیادہ متوقع ہوگا) (2) اور زیادہ محفوظ وزیادہ سلامتی اس میں ہے کہ وہ دعائی میں بھی اللہ تعالی کی رحمت اور رسول اللہ متالیقی کی سنت ساہے افکن رہے ، اگر کسی خاص حاجت میں دعاما تھی ہوتو کی رسول متالیقی کی وسیلہ سے دعاما تھی چاہیے یا (بارگاہِ انبیاء واولیاء میں درخواست کی جائے کہ رسول متالیقی کی بارگاہ میں دعاما تھی چاہیے یا (بارگاہِ انبیاء واولیاء میں درخواست کی جائے کہ رسول متالیقی کی بارگاہ میں دعاما تھی چاہیے یا (بارگاہِ انبیاء واولیاء میں درخواست کی جائے کہ رسول متالیقی کی بارگاہ میں دعاما تھی چاہیے یا (بارگاہِ انبیاء واولیاء میں درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آسان فرمادے اور حاجتیں برلائے ، اس

<sup>1 (</sup>عقائد، ولس، ص14)

<sup>2 (</sup>تفسير تبيان القران ، ج 3 ، ص 494 ، فريد بكستال ، الاهور)

طرح کسی کوغلط فہنی بھی پیدا نہیں ہو گی اور اختلاف کی خلیج بھی زیادہ وسیعے نہیں ہو گی (عبد الحکیم شرف قادری))"۔ (1

انبیاء علیهم السلام اور صالحین کابیه معمول رہاہے کہ وہ اپنی مہمات، مشکلات اور تمام حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعاکرتے تھے اور اس سے استمداد اور استغاثہ کرتے تھے۔ سوہمیں بھی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرناچاہیے۔

## كياچيز شرك إوركياچيز شرك نبين:

وہائی حضرات مسلمانوں کے بہت سے معاملات میں شرک وبدعت کی رٹ لگائے رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بلاوجہ کا فربنانے پر شلے رہتے ہوں اور مسلمانوں کو بلاوجہ کا فربنانے پر شلے رہتے ہیں جبکہ انکی اکثریت شرک وبدعت کے حقیق مفہوم سے بھی واقف نہیں ہوتی۔ کتاب کے شروع میں بدعت سے متعلق ہم مختفر لکھ چکے ہیں یہاں شرک کی تعریف پڑھ لہجے:

علامہ تفتازانی رصندالله علید کھنے ہیں: "شرک بیہ کمکی کو الوہیت میں شریک ماناجائے ،خواہ کسی کو اللہ کے سواواجب الوجو دمانا جائے جیسا کہ مجوس ماننے ہیں یاکسی کوعبادت کا مستحق مانا جائے جیسا کہ بت پرست مانتے ہیں"۔(2)

مفسر قرآن ، شارح صحیح بخاری و مسلم علامه غلام رسول سعیدی دحدة الله علیه اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

🖈 "خلاصہ بیہ ہے کہ شرک کا مدار صرف دو چیز ول پر ہے "واجب وجو داور استحقاق عبادت"۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو واجب الوجو دیا مستحق عبادت مانے تو بیہ شرک ہے ور نہ نہیں "۔

۔ ﴿ "اگر کو کی مخص کسی کی کوئی صفت مستقل باالذات مانے توبیہ بھی اس کو واجب الوجو د ماننا ہے ۔ لہذا جو مختص کسی نبی علیہ السلام یاکسی ولی کے متعلق میہ عقیدہ رکھے کہ ان کے سننے یا دیکھنے کی

 <sup>(</sup>مأخوذ تفسير تبيأن القرآن، ج1، ص18-208، فريديك ستال، لاهور)
 (شرح العقائد، ص56، مطبوعه محمد سعيدا ايتل سنز، كراچ)

صفت مستقل (بالذات) ہے یعنی وہ اپنی ذاتی طاقت سے سنتے یادیکھتے ہیں یاان کاعلم ذاتی ہے یاان کی قدرت ذاتی ہے توبیہ شرک ہے۔ اور اگر میہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ان کاعلم اور قدرت اللہ کی عطاسے ہے توبیہ شرک نہیں ہے "۔

﴿ " مزید لکھتے ہیں: کسی فخض کی تنظیم بہ طورِ عبادت کرناشرک ہے، رسول الله مَثَالَّیْتُلِمْ کے لیے تعظیماً قیام کرنااور یارسول الله! کہناشرک نہیں ہے اور اسی نوع کے دوسرے افعال جو آپ مَثَالِیْتُلِمْ کی تعظیم اور محبت کی جہت ہے جاتے ہیں شرک نہیں ہیں "۔(1)

ہے۔ اس وجہ سے مشر کین کا بتوں کو پکارنے اور بعض مسلمانوں کا اولیاء اللہ کو پکارنے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اس وجہ سے مشر کین کا بتوں کو پکارنا شرک ہے اور مسلمانوں کا اولیاء اللہ کو پکارنا شرک نہیں۔ مشرکین ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کے برخلاف مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں ، روزے رکھتے ہیں ، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور لا المه الالله پڑھتے ہیں ، اللہ عزوجہ کہ وہ اپنی مشکلات میں جس کو پکار رہے ہیں ، اس کو خدا نہیں مشکلات میں میں مولیا رہے ہیں ، اس کو خدا نہیں مشکلات میں صرف اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (3)(3) نبی اکرم مُؤاللہ کے مشرت ابن عباس دی اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (3)(3) نبی اکرم مُؤاللہ کے مضرت ابن عباس دی اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرواو صرف اللہ سے مدد چاہو"۔ (4)

\*\*\*

<sup>1 (</sup>ماخوذتفسيرتبيان القرآن، ج 1، ص 311، قريبيك ستال، لإهور)

<sup>2 (</sup>تفسير تبيأن القران ،ج 3، ص 494 فريد بك ستأل الأهور)

<sup>3 (</sup>ماخوذتفهيد البسائل، ج 10، ص 25، ضياء القرآن يعلى كيشنز الاهور)

<sup>4 (</sup>ترملى، كتاب صفته القيامته، بأب آخرت كأخوف ج2. ص172، حديث 408 فريد بالتستال. الاهور)

### خانقاہوں اور آستانوں کے متعلق اصلاح

مفق 'اعظم پاکستان مفتی مذیب الرحلن مد ظلہ العالی لکھتے ہیں: "صوفیاء کے آسانے اور خانقاہیں اللہ سنت وجماعت کے قدیم دیٹی ، اصلاحی اور رفائی ادار سے ہیں ، اللہ تعالی انہیں آبادر کھے مگر فی زمانہ بعض آستانوں کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ ان آستانوں پر اُن کے اپنے ہی مشاکُ (بزرگوں) کی تعلیمات کو فر اموش کر دیا گیا ہے۔ اور اپنے سلمائہ مشاکُ کی تعلیمات کے برخلاف بہت می خرافات کورواج دیا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ ابلیت اور علم کے بغیر محض اولاد ہونے کی بنیاد پر خلاف بہت ہی خرابیوں کا بڑا سبب بھی ہے۔ علامہ اقبال کے خلاف ہے، ہمارے ہاں نفوذ کرنے والی بہت می خرابیوں کا بڑا سبب بھی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:

میراث میں آئی ہے انہیں سندِ ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشین یہی شیخ حرم ہے جو چرا کرچ کھاتاہے گلیم بوڈر و دلق اولیں و چادرِ زہرا

سلاسل طریقت (قادریہ، نقشبندیہ، چشق، سپر وردی وغیرہ) کے ماننے والے اگر اپنے مشاکح کی مسلسل طریقت (قادریہ، نقشبندیہ، چشق، سپر وردی وغیرہ) کے ماننے والے اگر اپنے مشاکح کا کتب کا مطالعہ کریں تو بھی رافضیت، نقضیلیت، خارجیت کی طرف میلان نہ کریں گے بلکہ اہل سنت و جماعت کہ عقائد و نظریات پر پچتگی سے قائم رہیں گے۔ اسی طرح بعض آستانوں پر حاضر ہونے والے زائرین کی تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ اعراس مبارکہ کی تقریبات میلوں میں تبدیل ہوگئ ہیں۔ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کو فروغ دے کر لوگوں کو اپنی عقیدت کے حصار میں رکھاجا تا ہے۔ ان آستانوں کو تو دبئی تعلیم و تربیت کے مراکز بنناچاہیے۔

خوشامسجدومدرسه وخانقاہہے کہ دروے بود قیل و قال محمر ترجمہ: " کیابی بات ہے اُس مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی کہ جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ مَنْ اَلْتُیْمُ کے ارشاداتِ مِبار کہ کی تعلیم دی جاربی ہو"
ان خانقا ہوں اور آستانوں کی اصلاح کے لیے اب ضروری ہے کہ اہل سنت وجماعت کے ثقتہ علماء ومشاکُخ کا ایک گران بورڈ بنایا جائے اور سجادگی کے لیے اس خانقاہ سے مسلک مُتندین، باشرع، صحیح العقیدہ اور ذی علم محض کا انتخاب کیا جائے۔ جاہل، بے عمل بلکہ بدعمل سجادہ نشین پیروں کونی الفور معزول کیا جائے۔ (1)

عوام اہل سنت کو چاہیے کہ فی زمانہ امت و مسلک کی اس زبوں حالی اور ابھرتی ہوئی اس بر راہ روی و بدنہ ہی کا احساس کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحتیں اور پیبہ ان آستانوں پر ہونے والی قوالیوں پر لٹانے اور عرسوں پر صرف تبرک باشنے کے بجائے اہلسنت کے مدارس و جامعات کا خیال کرتے ہوئے وہاں موجود طلباء و اساتذہ کی خدمت میں صرف کریں اور ویٹی رسائل و جرائد کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ عظیم اُمور صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ ہیں کہ جب تک علم پھیلارہ کا ثواب پنچتارہ کا، اپنے بزرگوں کے ایصالی ثواب کے جاریہ ہیں اس طرح بھی اہتمام کرناچاہیے۔

اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضاخان دحمة الله علیه فرماتے ہیں: "محافل، نیاز فاتحہ اور لنگر میں خرچ کرنے پر ایک کی دس نیکیاں اور طالب علم دین پر خرچ میں ایک کی کم سے کم سات سونیکیاں ہیں"۔(<sup>2)</sup>

\*\*

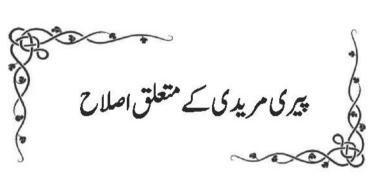



### پیری مریدی اور اصلاح



#### بیعت بونا(پیری مریدی):

"بعت بچ (خرید و فروخت) سے ہے جس کامطلب ہے بک

جانا اور اصطلاحی معنی میں بیعت سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنا تسلق کسی باعمل نیک پر ہیز گار محض کے ساتھ قائم کر لے اور اس کے واسطے سے حضور مُنالِفِیْز کل اس کا سلسلہ متعل ہوجائے۔بیعت کرنا قر آن وحدیث سے ثابت ہے چنانچہ صلح حدیدیہ کے موقع پر سر کار مُلَّاقِیْکُمُ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی جس کواللہ عزوجل نے قر آن مجید میں ذکر فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ \*يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيْهِمْ \* (1)

ترجمه كنزالعرفان: "بيتك جولوگ تمهاري بيعت كرتے بيں وہ تواللہ بي سے بيعت كرتے بيں " اس آيت كي تغيير مين حضرت علامه مفتى احمد يارخان لعيمي دحمة الله عليه فرمات بين:" بزر گول کے ہاتھ پر بیعت سنت محابہ ہے خواہ بیعت اسلام ہویا بیعت تقویٰ یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال وغیرہ "۔ (<sup>2)</sup> عدیث یاک میں ہے ، حضرت جریر بن عبداللہ رهی الله تعلل عند بجلی فرماتے ہیں: "میں نے رسول الله منافیق سے بیعت کی نماز پڑھنے ز کوة دیے اور ہر مسلمان کاخیر خواه رہنے پر "۔<sup>(3)</sup>

بیعت کے دنیاوی واُخروی فوائد:

بیعت کی ضرورت نہ صرف دنیا کے لیے کارآ مدے۔

بلك آخرت يس بحى قائده بخش بــدونيايس انسان كسى الله والله كى محبت يس ره كربا اخلاق بٹا ہے، گناہوں سے بازر ہتاہے، شیطان کے حملوں اور دوسری آفات سے بچتا رہتاہے۔ اور

<sup>1</sup> والفتح إيب 10)

<sup>2 (</sup>بهارطريقت، ص161، مكتبه امام اهلست، الاهور)

<sup>3 (</sup>صيح البعاري، كتاب الإيمان باب قول النبي الدين . ج1. ص127 ، صديدة 50 فريد بالمستال، لاهور)

# بیت کس نیت سے ہواجائے:

موجودہ دور میں بعض ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں فلال کا

مرید ہونے سے کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اولا دہو جاتی ہے وغیرہ۔الی سوچ رکھنے والا راوِ
سلوک سے ناواقف ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو اگر چہ کامل پیر اللہ والے کی نسبت کے طفیل مل
جاتی ہیں لیکن یہ بیعت کا مقصود خہیں ہو تیں مقصود توراوِ سلوک (شریعت وطریقت) پر چلنا ہے۔
اسی طرح بعض کسی کی کرامات کو دیکھ اور سن کر مرید ہوتے ہیں، کرامت اگرچہ بہت بڑی ایک
نعمت ہے لیکن بیعت کی شر الکامیں سے خہیں ہے نہ ہی علم والے اس سبب سے مرید ہوتے ہیں۔
کیا اتنا کم ہے ایک ولی کامل کے ساتھ نسبت ہو جائے،اس کی وعامیں شامل ہو جائے۔(3)

<sup>1 (</sup>البائدة. آيت 35)

<sup>2 (</sup>قعاوى رطويه، ج21 ص424 رضافاؤد ثيشن، (هور)

<sup>3 (</sup>بهارطريقت، ص170 مكتبه امام اهلسلت، الاهور)

کامل پیرکی ہے پیجان نہیں کہ اس ہے کرامات کا ظہور ہو تاہو بلکہ کامل پیروبی ہے جس کی نظروں سے دلوں کے احوال بدل جائیں، مریدین شریعت کے مطابق زندگی گزانے والے ہو جائیں، پانچ وقت کے نمازی ہو جائیں، سرکار مُلگائیم کی سنتوں پر عمل پیراہونے والے ہو جائیں اور ہو سکتاہے ایسا پیراس پیرسے درجہ میں بڑاہو جس کے ہاتھوں کرامات کا ظہور ہو تاہے۔(1)

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی خدمت میں پکھ دنوں تک رہا۔ بالآخر اس نے اجازت چاہی ، آپ نے پوچھا کس مقصد کے لیے آئے تھے،اس نے کہا حضرت! آپ کی بڑی شہرت سی تھی گر کئی روز تک آپ کے پاس تھہرنے کے باوجود کوئی کرامت دیکھنے میں نہیں آئی ، آپ نے فرمایا تم نے میراکوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یک سب سے بڑی کرامت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ اکْرَمَنگُهٔ عِنْنَ اللّٰهِ اَثَنَّهُ مُنْ سُنِ سے زیادہ کرامت والاوہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے) (2)

سچی کرامت کی پیچان ہے ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ سَکَالِیُکِیُّمُ کے دائرہ میں ہو، جو شریعت سے باہر ہووہ کرامت نہیں بلکہ شیطان کا فریب (اہانت) ہے۔ شریعت کے عین مطابق زندگی گزار نا ہی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں: " ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی مَثَالِیُکِمُ کے قول کے قانون پر ٹھیک انزے "۔ (3)

ہاں اگر کوئی ایسا پیر کامل ہو جس کے ہاتھوں کر امات کا بھی ظہور ہو اور مریدین کی اصلاح بھی کمال احسن طریقے سے کرمے بیہ نور علی ٹورہے۔

<sup>1 (</sup>بهارطريقت، ص78.مكتبه امام اهلسنت، لاهور اماخوز مكتوبات امام ريالي)

<sup>2 (</sup>مقالاتِقاسمي،ج2،ص355رجتهللعالبين پيليكيشاز،سر كودها)

<sup>3 (</sup>بهجته الاسرار،ص 39، مكتبه الماني، مصر)

بيعت كي شرائط:

سی شخص کی بیعت کرنے سے قبل تین چیزوں کا ہوناضروری ہے۔

(1) ایک بیر کہ پیرزندہ ہو کہ جو دنیاسے پر دہ کر گیااس سے بیعت نہیں ہوسکتی۔

(2) دوسرابی که پیر مجذوب نه ہو که وہ اپنے مریدوں کی صحیح تربیت نہیں کریائے گا۔

(3) تیسراید کد مر د ہو کیونکد عورت مرشد نہیں ہوسکتی۔اولیائے کرام کا اجماع ہے کہ داعی الی

الله کامر دموناضر وری ہے۔

پھر جب کسی کی بیعت کرنے لگو تو اُس میں چار شر طوں کا ہوناضر وری ہے جن میں سے اگر ایک بھی کم ہوگی اس کا مرید ہونا جائزنہ ہوگا۔اگر کسی ایسے سے بیعت کی ہوجس میں ہیہ شر انطانہ ہول

تواس بیعت کا توژنالازم ہے۔وہ چار شر انطبیہ ہیں:

(1) ایک بید که سنی صحیح العقیده بور

(2) دوسرى شرط ضرورى علم كابوناه اس ليے كدبے علم خداكونبيس بيجان سكتا۔

(3) تیسری مید که کبیره گنامول سے پر بیز کرنے والا ہو۔

(4) چوتھی اجازت صحیح متصل ہو ( یعنی شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس مَلَا لَيْنَا كُلُم تَكُ پَنْجَتا

ہو چ میں منقطع نہ ہو) جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے۔(1)

﴿ بیعت کی شر الط میں ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں بلکہ بیعت میں اصل اِرادتِ قلبی ہے اور اسکانا فذ
 ہو نا ایجاب و قبول پر مو قوف ہے۔ للبذ اخط ، اسپیکر یالا ئیو پر و گرام کے ذریعے سے بیعت ہو سکتی
 ہے۔

<sup>1 (</sup>رسمورواج كى شرعى حيشهت. ص516 مكتمه اشاعت الاسلام الاهور افتاوى رضويه ج 21 رضافاو تليشن الاهور)

جعلی پیر

آئ کل اوگ بیعت کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ جس پیرکی بیعت کی جار ہی ہے وہ کائل پیر بھی ہے یا نہیں ؟ واڑھی منڈھے ، جائل ، بے نمازی ، چرس بیرکی بیعت کی الے ، اگوشمیاں پہننے والوں کی بیعت کر لی جاتی ہے۔ یہ جعلی پیرڈھکوسلے مارتے ہیں ، واڑھی شدر کھنے پر کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بھی نہیں رکھی تھی ، نماز نہ پڑھنے پر کہتے ہیں ہماری نماز کے مدینے ہوتی ہے۔ ظاہری شریعت کی خلاف ورزی کرکے کہتے ہیں ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں دب تعالیٰ دل ویکھا ہے۔ پھر جعلی پیر کچھ جادو ٹونہ بھی سیکھ کر لوگوں کی نظریندی کرکے اپنا تابعد اربناتے ہیں۔ کسی جعلی پیر کا دل کی بات بتا دینا ، کئی دن بھوے رہنا ، ہوا میں اُڑنا پیری نہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے جعلی پیر دوں سے بچیں۔ جو اس طرح شریعت کا فداق اڑاتے ہیں۔ طریقت کی بنیاد شریعت پر ہے جو انسان شریعت کا ادب نہیں کر تاوہ داو طریقت پر نہیں۔ ذیل میں کلام سے واضح ہو جائے گا کہ شریعت وطریقت جداگانہ راہیں ہرگز نہیں ہیں۔

شريعت وطريقت:

دورِ حاضر میں جہاں ہے عملی عروج پرہے وہیں معرفتِ الٰہی (عشق و محبت) کے نام پر دین اسلام کی حقیقی ساخت کو خراب کرنا اور لو گوں کے دِلوں میں شریعتِ مطہرہ وعلائے کرام سے متعلق نفرت بھرنا دو نمبر جعلی شریعت کے باغی صوفیوں ، پیروں کی جانب سے عروج پر ہے، پھر لبرل سیولر طبقہ اور بدند ہموں کی جانب سے ان جعلی بناوٹی صوفیوں کے کر تو توں کی آڑیں اولیاء اللہ کی شان میں زبان دراز کرنا بہت افسوستاک ہے۔ہم ان سب لوگوں کے شرسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ذیل میں شریعت وطریقت کا حقیقی مفہوم اور اولیاء اللہ کس قدر پابندِ شریعت ہوتے ہیں اُس کا ذکر کرتے ہیں۔

شریعت کی تعریف : "شریعت سے مرادوہ ظاہری اعمال واحکام ہیں جے اللہ تعالی نے اپنے اپنہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطہ حیات تجویز کیا اور اس پر چلنے کا حکم دیا (جیسے نماز، روزہ، جج، زکوۃ ، حلال وحرام اور جملہ اعمال صالحہ) "۔

تصوف وطریقت کا حقیقی مفہوم: "طریقت در حقیقت شریعت بی کا باطن ہے، شریعت جن اعمال و احکام کی جکمیل کا نام ہے آن اعمال و احکام کو حسن نیت اور حسن اخلاص کے کمال سے آراستہ کرنے کی کوشش علم الطریقت اور تصوف کی بنیاد ہے "(بیعت ہونا، پیری مریدی وغیرہ ، طریقت کے سلاسل کہلاتے ہیں)۔

طریقت شریعت سے جدانہیں بلکہ شریعت پر کامل طریقے سے عمل پیراہونے میں مدودیتی ہے۔ ۔ جعلی پیرو بناوٹی صوفی وغیرہ دعویٰ کرتے ہیں شریعت وطریقت جداگانہ راستے ہیں اور عشق و محبت کے معاملات شریعت کے دائرہ سے باہر ہیں۔اس بناء پر بیہ جعلی پیرظاہری شریعت پر نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے مانے والوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں بلکہ لوگوں کوخو د ساختہ آسان راہ فراہم کرکے لہودلعب ہیں مشغول رکھتے ہیں۔

شریعت وطریقت کے متعلق بزر گانِ اُمت کے اقوال:

حدیث پاک میں ہے، آقاکر یم مَثَافِیْنِ نے ارشاد فرمایا: "بغیر علم عبادت کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو آئے کی چکی میں جنا ہو"۔(1) الله كا ولى تبھى جھى جائل نہيں ہو سكتا، ہميشہ عالم (شريعت كاعلم ركھنے والا) ہى الله كا ولى ہوگا، چاہے بيد علم وہ ظاہرى اسباب سے حاصل كرے يا الله عزوجل لدى خاص عنايت سے علم لُدنى أسے عطافر مادے۔

امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمة الله علیه اسے منقول ہے: "جب علماء اولیاء اللہ نہیں تو پھر کوئی اللہ کا ولی نہیں اور بیراس عالم کے بارے میں ہے جو اپنے علم پر عمل کر تاہے (1) ہم حضور غوثِ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمة الله علیه کا ارشادِ مبارک ہے: " فقہ (علم شریعت) حاصل کر، اسکے بعد خلوت نشین ہو، جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جننا سنوارے گائی۔ نیادہ بگاڑے گا، اپنے ساتھ شریعت البید کی شمع لے لے "(2)

آپ غوث اعظم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب " سرالاسرار " میں شریعت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمان نقل کیا ہے کہ: "شریعت درخت ہے، طریقت اس کی شاخیں ہیں، معرفت اس کے چتے ہیں، حقیقت اس کا کھل ہے "(اب جس مخض کے پاس علم شریعت اس کے جتے ہیں، حقیقت اس کا کھل ہے "(اب جس مخض کے پاس علم شریعت

(درخت کی جرا) بی ند ہواسے پھل کیانصیب ہو گا)۔

الاسلام امام غزالی رحمة الله علیه فرمات: "شریعت مطهره کے مکر اور خواہشاتِ نفسانی کے پیروکار جالل پیرجو اس زمانہ میں نمودار ہوئے ہیں۔وہ مخلوق کے لیے شیطان اور الله عزوجل اور اس کے رسول مَلَاللَّهُمُ کے دھمن ہیں " (4)

کہ علامہ عبد المصطفلٰ اعظی دحدہ الله علیه فرماتے ہیں: " آج کل کے مگار (جعلی) فقیر کہا کرتے ہیں کہ مگار (جعلی) فقیر کہا کرتے ہیں کہ شریعت کاراستہ اور ہے اور فقیر کی کاراستہ اور ہے۔ ایسا کہنے والے فقیر خواہ کتنا ہی شعبدہ (غیر معمولی عادات) و کھائیں مگر ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ بیہ مگر اوا ور جھوٹے ہیں " (5)

<sup>1 (</sup>فتأوي قيض الرسول، ج2، ص 640 شيور برادرز، لاهور) 2 د -- الله ماري الرجع، 34 مطريعة مومي

<sup>2 (</sup>بهجته الاسرار، ص53، مطبوعه مصر)

<sup>3 (</sup>سرالاسرار،ص83.قادری رضوی کتب شانه الاهور) 4 (کیمیائےسعادت،ص44ضیاءالقرآن پیلی کیشاز الاهور)

<sup>5 (</sup>جنتىزيور، ص462مكتبة البدينه، كراجى)

﴿ تغییر تعیی میں ہیں: "جو مخض فرہ بحر شریعت کی مخالفت کرے وہ مر دودہ اگر چہ بڑا پیرو مر شرینا پھرے۔ ایسے مخض مجھول کا جو بھی مریدہ کا دہ بندہ ابلیس ہوگا" (1)
﴿ امام قشیر کی دحمة الله علیه اپنی کتاب "رسالہ قشیریہ " میں حضرت جنید بغدادی دحمة الله علیه سے نقل فرماتے ہیں: " جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث کھی لیمنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں طریقت میں اس کی اقتداء نہ کریں اور اسے اپنا پیر نہ بنائیں کیونکہ ہمارایہ علم طریقت بالکل کتاب وسنت کا پابندہ ہے " (2)

الم حضرت جنيد بغدادى دحمة الله عليه كسامة ايك فخض كاذكركيا كياجو كهتا تماكه شريعت خداتك يني خي الله عنه الله عليه في الله عنه الله عليه فداتك يني كاراسته بجو يني في السكواب شريعت كى حاجت نبيس آپ دحمة الله عليه في فرمايا: "وه كي كهتام و الله عنه كهتا كي كاراس المجنم كو اله (3)

شريعت كادرجه برا بي ياطريقت كا:

مفتی انس رضا قادری حفظہ اللہ لکھتے ہیں: اگر پوچھا جائے کہ شریعت اور طریقت ہیں: اگر پوچھا جائے کہ شریعت اور طریقت ہیں سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ توجواب یہ ہے کہ شریعت کا، کیونکہ طریقت خود شریعت سے اوپر حقیقت کا درجہ ہے۔ اگر کوئی حقیقت سے بنچ آ جائے تو وہ حقیقت سے نیچ آ جائے تو وہ حقیقت سے نیچ کے درجے ہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی طریقت سے نیچلے درجے ہیں آئے تو وہ تو وہ شریعت کے درجے ہیں آجائے گا اور اگر کوئی شریعت کی مخالفت کرے تو شریعت سے بنچ جہنم میں جائے گا۔ یعنی شریعت میں فرائعن و واجبات ہیں جن کے ترک پر عذاب ہے اور اس کے آگے طریقت و حقیقت ہے جس کے ترک پر گرفت نہیں ہے۔ (4)

علمائے دین اور صوفیاء کرام کے ان اقوالِ سے بالکل واضح ہو گیا کہ شریعت اور طریقت (راہ

<sup>1 (</sup>تفسيرنعهي،جلد12،ض442،نعيم كتبخانه، گجرات)

<sup>2 (</sup>رسألەقشىريە، ص24 مطبوعەمص)

<sup>3 (</sup>بهارشريعت،حصه1.ص266مكتبة البدينه. كراچى) 4 (ماخوذبهار طريقت،ص160مكتبه امام اهلسلت، لاهور)

تصوف) جداگانہ راہیں ہر گزنہیں بلکہ طریقت شریعت ہی کی ایک شاخ ہے۔اس لیے جو شخص ظاہری شریعت کا منکر ہو وہ جعلی صوفی مر دود و بندہ ابلیس ہے۔ان لوگوں کو نہ قرآن کی ضرورت ، نہ حدیث کا احتیاج اور نہ ہی اجماعِ امت کا پاس ہے۔ بس ان کے لیے آستانے کا پر اپیگنڈاکا ٹی ہے۔ بس ان کے لیے آستانے کا پر اپیگنڈاکا ٹی ہے۔ جس طرح طحدین (atheist) اپنا پورازور لگا کر علمائے کرام کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح جائل صوفی بھی علمائے کرام کو مولوی اور ملال کہہ کران کی توہین کرتے ہیں۔ صحیح صوفی وہی ہے جو اجماع امت کا پابند ہواور قرآن وسنت کے سامنے تھم جائے۔

ند کور بالا عبارات سے اُن لوگوں کو سبق لیما چاہیے اور اپنا قبلہ درست کرناچاہیے جو اپنے جائل پیروں ، گذی نشینوں کی خلافِ شرع اُمور کو (عشق و محبت) کانام دے کر اُنہیں شریعت سے بیگانہ سیجھتے ہیں۔ مولاناروم دحمة الله علیه فرماتے ہیں :

> اے بساابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید دا دوست

(بہت سے المیس انسانی صورت میں ہیں، اس بر ہاتھ میں عقیدت کا ہاتھ نہیں دینا چاہیے)

عورت کااپنے غیر محرم پیرسے پردہ:

عورت کا جس طرح نامحرم اجنبی مخص سے پردہ کرنافرض ہے اس طرح نامحرم اجنبی مخص سے پردہ کرنافرض ہے اس طرح عورت کا اپنے نامحرم پیر دے کے معاملے میں دونوں کا تھم یکساں ہے، لہذاعورت کا بال یا کلائیاں کھول کر اپنے نامحرم پیر کے سامنے آناحرام اور اس طرح چرہ کھول کر آنا بھی سخت منع ہے۔ (1)

پیر کی تصویر گھر میں لگانا:

آج کل رائے ہے کہ لوگ اپنے پیریابزگانِ دین یاعزیز واقرباء کی تصویر کو گھروں میں سجاتے ہیں۔بلکہ اب تو حضور داتا صاحب اور حضور غوثِ اعظم رحمة الله

<sup>1 (</sup>منتصر فتأوى اهل سلت، ج1، ص 231 مكتبة البدينه، كراجى)

علیهها اور دیگر بزرگانِ دین کی خودساخت تصویرین بنائی گئی ہیں۔ لوگ اسے برکت کے طور پر
دکانوں میں لگاتے ہیں، یہاں تک بھی دیکھنے میں آیاہے کہ تصویر پر بار ڈال دیاجا تاہے۔ یہ سب
ناجائز ہے۔ جاند ارکی تصویریں چاہے بزرگوں کی ہوں یا والدین کی یاعام لوگوں کی گھر میں لاکانا
حرام ہے۔ اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ احادیث اس بارے میں حدِ تواتر پر ہیں۔ ذیل میں
تین احادیث ملاحظہ کیجے۔ (1)

(1) چنانچہ آقا کریم مُنَّالِیْظِ نے ارشاد فرمایا: "رحت کے فرشتے اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کُمایا تصویر ہو"۔(2)

نوٹ: جانوروں اور تھیتی اور مکان کی حفاظت اور شکار کے لئے کتا پالناجائز ہے ان مقصدوں کے علاوہ کتا پالناجائز نہیں۔

(2) حضرت عائشہ صدیقتہ رض الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ: "نبی اکرم مَثَّالَّیْنِ اَلَّم اَلَّیْنِ اَلَیْ اَلَی اقدس کے اندر تصویر والی کوئی چیزنہ چھوڑتے مگر اسے توڑ پھوڑ کر چھینک ویتے تھے "۔(3) (3) حضرتِ عروہ بن زبیر رض الله تعالى عنه كابيان ہے كہ حضرت عائشہ صدیقہ رض الله تعالى

عنهانے فرمایا کہ: "نبی مَنگَافِیْکُمُ ایک سفر سے واپس آئے توہیں نے ایک پر دہ لاکایا ہوا تھاجس میں الصویریں تھیں، پس آپ نے مجھے تھم دیا کہ اسے اتار دول، توہیں نے اسے اتار دیا"۔(4)

جاندار چیزوں کے برعکس جو مکہ مدینہ، بزگانِ دین کے مزارات کی بے جان تصویریں رکھی جاتی ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ خصوصاً نقشِ نعلین پاک مُلَّا اللَّهِ کَا اند صرف جائز بلکہ عقیدت سے لگایا جائے تومستحب (اواب کاعمل) ہے۔(3)

<sup>1 (</sup>رسم ورواج كي شرعى حيثيت ، ص522 مكتبه اشاعت الاسلام ، لاهور)

<sup>2 (</sup>صحيح البخاري، كتاب اللباس، بأب التصاوير، ج3، ص377، حديث 5949، قريد بالتسائال، الأهور)

<sup>2 (</sup>محيح البغاري، كتاب الباس، ج3، ص 379، حديده 5952، قريد المستأل، لاهور)

<sup>4 (</sup>صحيح البخاري، كتاب اللياس، ج3. ص 379، حديث 5955، فويد بالتسغال، الأهور)

<sup>5 (</sup>رسمورواج كيشرعىحيفيت، ص523. مكتبه اشاعت الاسلام. الاهور)





# نظرلگنا:

# نظراً تارنا (تو یکے کرنا):

نظر لگ جانا حیب نیل انظر الک جانا حیب نیل انظر ال بی بی بی بی اولا کا کسی ہے کہ اولا کسی ہے کہ اور است نیل انظر اندائے کے لیے عوام بیل مشہور ٹو بھے اگر خلاف شرع ند ہو تو جائز ہیں۔ اگر چہا تور دعائیں افضل ہیں۔ نظر دالے کے ہاتھ پاؤل دھو کر جس کو نظر تھی ہوئے ہوئی ہارنے کا رواج عرب بیل تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسے باقی رکھا۔ ہمارے ہاں تھوڑی می آئے کی بھو می تین شرخ مر چیں منظور (لیعنی جس کو نظر تھی ہو) پر سات بار تھا کر سرے پاؤل تک پھر آگ بیل ڈال دیتے ہیں اگر نظر ہوتی ہے تو بھی نظر موتی ہے تو بھی انسان میں اور رب تعالی شفاء دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی دھی اند تعالی عند نے ایک شوری میں سابی لگا دو تاکہ نظر نہ گئے۔ یہ سب شوبھورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی شوری بیل سابی لگا دو تاکہ نظر نہ گئے۔ یہ سب عمل جائز ہیں۔ اس طرح حضرت ہشام این عروہ دھندالله علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرمایا تاکہ نظر نہ گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں شی فرماتے: "ماشاء الله کہ فوق آلا بالله " تاکہ نظر نہ گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں شی

<sup>1 (</sup>صيح مسلم. كتاب السلام. كتاب الطب الطب الطب والبرض والرقى ج3. ص161. حديد 3666 قريد بالتسائل الاهور) 2 (جع الجوامع. ج5 ص204 حديد 1455، دار الكتب العلبية ، بيروت)

زہریلاین ہوتاہے جواثر کرتا ہے۔(1) احاديث مين تظر كاعلاج:

آفتوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاطیس اختیار کرنا انبیاء کرام کاطریقد ہے، حضور مَالِینیمُ النول اور مصیبتوں سے بچنے کے لئے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے ، چنانچہ : (1) حضورِ اقدس مَنَّا لِيُنْظِمْ نے ارشاد فرمایا: " میں حمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو (شریر جنات ادر نظر بدسے) اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے میں سبسے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یار سول الله ! مَكَاللَّيْكُمْ ، كيول نبيس (آپ ضرور بتاية) ارشاد فرمايا "وه كلمات به دونول سور تيل بيل: (1) قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَكَقِ (2) قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ " $^{(2)}$ 

(2) حضرت ابو سعيد خدرى رهى الله تعالى عنه فرمات بين: "حضور اقدس مَكَ اللَّيْمَ جنات اور انسانوں کی بری نظرے پتاہ مانگا کرتے تھے بہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ الناس نازل ہو تیں، جب بیہ سور تیں نازل ہو تیں تو آپ مَا لِیُنْتِکِم نے ان دونوں کو اختیار فرما لیا اور دیگر دعاول كو جيورويا"\_(3)

دم کامطلب ہے کچھ پڑھ کر پھو نکنا۔علاج کے طور پر کسی نیکوکارہے دم کروا یاجا تا ہے یا خود دم کیاجاتا ہے، یہ بالکل جائزہے اور کثیر احادیث واسلاف سے ثابت ہے: چنانچہ (3) امام احدو ترفدى وابن ماجدنے اسابنت عميس دهى الله تعالى عنصاب روايت كياكه: انبول نے عرض کی، یارسول الله منگانی اولادِ جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا میں انہیں وم کروا سکتی ہوں؟ فرمایا: " ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقذیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔" نبی کریم مُناتیکم حضرت المام حسن و حسین کو بھی دم کیا کرتے تھے۔(4)

<sup>1 (</sup>ماغوذم اقالهناجيح غرحمشكوة، كتأب الطبوار في الفصل الاول، ج6-7، ص 180، حسن يهليرز، الإهور) 2 (سان نسائي، كتاب الاستعادة، ج 3. ص 546. حديث 5336. ضياء القرآن يبلي كيشاز الاهور)

<sup>3 (</sup>ترمذى، كتاب الطب، بأب ماجاء في الرقية بالمعوذتين، ج1، ص948، حديث 2132 فريد بك سفال، الأهور)

<sup>4 (</sup>ترمذى، كتاب الطب، باب ماجاء في الرقية، ج1، ص948، حديث 2134،2133 فريد بك ستال الاهور)

(4) حضرت عائشہ صدیقہ دمن الله تعلی عند الرماتی ہیں کہ "رسول الله مَثَالِيَّةُ جب بہار ہوت تا آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں انہیں آپ پر پڑھتی اور ان کی برکت کی اُمیدر کھتے ہوئے اپناہا تھ بھیرا کرتی "۔(1) کرتی "۔(1) تعویذ لیزا:

تعوید کا مطلب ہے امان ، بچائ یعنی الله عزوجل کے نام سے امان حاصل کرنا۔ مسلمانوں میں رائے ہے کہ وہ کسی بیاری یا نظر بدیا جادو سے بچنے کے لیے تعوید وغیرہ پہنتے ہیں یا گھر میں لگا دیتے ہیں۔ یہ عمل جائز ہے۔ متبرک (برکت والی) چیزوں سے شفاء حاصل کرنا احادیث سے ثابت ہے، جبکہ عقیدہ یہی ہو حقیقی شفاء دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

بہارِ شریعت میں ہے: "گے میں تعوید لئکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعوید جائز ہو یعنی آیاتِ قرآنیہ یا اساء الہیہ (اللہ تعالی کے نامول) یا ادعیہ (دعاول) سے تعوید کیا جائے اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، اس ہے مرادوہ تعویدات ہیں جو ناجائز (شرکیہ الفاظ وغیرہ) الفاظ پر مشمل ہوں، جو زمانہ جالجیت میں کے جاتے سے ،اس طرح تعویدات اور آیات و الفاظ پر مشمل ہوں، جو زمانہ جالجیت میں کے جاتے سے ،اس طرح تعویدات اور آیات و احادیث و ادعیہ کو رکائی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنب و حائض و انعاز ہی تعویدات کو گئے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر بائد ھ سکتے ہیں جبکہ فلاف میں ہوں"۔ (2) نفساجی تعویدات کو گئے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر بائد ھ سکتے ہیں جبکہ فلاف میں ہوں"۔ (2) صدیث پاک میں ہے: کہ نبی اگرم مُنافید ہی آئے قرمایا: "کہ جب تم میں سے کوئی لہی خواب سے گھر ا جائے تو کہہ لے آئے و ڈ پوکیکہ آتِ اللہ القائم آتِ مِن غَصَبِه وَعِقاً ہِه وَشَوْرٌ عِبَادِهِ کُون ہُمَات کی بناہ لیتا ہوں اس کی ناراضی اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس کے بندوں کی خامری سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس کے بندوں کی خامری سے ، تو تمہیں کچھ نقصان نہ بہنچ گا"، حضرت عبداللہ بن عمرولینی بالغ اولاو کو یہ کی حاضری ہے "، تو تمہیں کچھ نقصان نہ بہنچ گا"، حضرت عبداللہ بن عمرولینی بالغ اولاو کو یہ سکھاد سے سے ، اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے سے "۔ (3)

<sup>1 (</sup>صحيح البخارى، كتأب قضائل القرآن، باب فضل البعوذات، ج3، ص41 منيه 5016 ، فويد بالتستأل الأهور)

<sup>2 (</sup>بهار هريعت، حصه 16، ص 419 مكتبة المدينه، كراجي/ (در محتار، ردالمحتار))

<sup>3 (</sup>ترمذي، كتاب الدعوات، بأب في خواني كأعلاج، ج 2، ص 629، مديث 1450. فريدبك سئال الأهور)

(2) روایات میں ہے کہ سیدہ اساء بنت ابو بکر رض الله تعلق عنصائے ایک اطلی جبہ نکالا اور فرمایا کہ اس جبہ شریف کو نبی کریم منگائی آئی نے زیب تن فرمایا ہے۔ اور ہم بیاروں کے لیے اس کا دامن دھو کر بلاتے ہیں تو انہیں (اسکی برکت ہے) سے فی الفور شفاء حاصل ہو جاتی ہے اور حضور منگائی کی کا ایک بیالہ تھا اس میں پانی ڈال کر بیاروں کو بلاتے تو انہیں شفاء حاصل ہو جاتی ہے۔ (1) داس طرح رسول الله منگائی کی بال مبارک کی برکت سے شفاء لینا بھی ام المومنین ام سلمہ رضی الله تعالى عنها سے مروی ہے۔ (عبدہ قالقاری))

اللہ تعویذات سے متعلق میہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آج کل جو جعلی پیر بے نمازی، داڑھی منڈ سے بھی ہیں ہے متعلق تعویذات کاعلم بیں، نہ ان سے متعلق تعویذات کاعلم رکھنے والے کئی سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے رجوع کیاجائے۔

ہے بعض لوگ لوہے ، پیتل ، سونا، چاندی وغیرہ کی چیزیں گلے میں یا ہاتھ، پاؤں وغیرہ میں تعویذ سجھ کر پہن لیتے سے سب (مر دکیلئے) ناجائزہ (بال تعویز کو چیزے میں سلوا کر پہنا جا

سكتاب)-اسى طرح سى خلاف شرع مقصدك ليے تعويد لينا ناجائز ہے۔

ممانعت آئیہ،اس ہے مراد شر کیہ الفاظ والے تعویذات ہیں۔

اسلمان جو تعویذات پہنتے ہیں اس میں اللہ عزوجل کا کلام ہو تا ہے۔ جے وہ بطور علاج پہنتے ہیں۔ جن احادیث میں تعویذات کی ہیں۔ گویاوہ اللہ عزوجل ہی کے کلام سے شفاء طلب کرتے ہیں۔ جن احادیث میں تعویذات کی

اران مناشل مورات المرق

به ایمال بخداشامد که بین آیات قرآنی علاج جمله علمتهائ جسمانی و روحانی

\*\*



صحابہ کرام وہ مبارک ہتیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب متالیٰ یے استعار کرنے کے لئے منتخب فرمایا وران کی عظمت وشان کو قر آنِ مجید ہیں بیان فرمایا۔
افلی اسلام کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی محبت، ان کی تعظیم و تو قیر اور ان کا اداب واحترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ الل سنت و جماعت کا شعار رہا ہے کہ وہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جمیح الل بیت اطہار، امہاۃ المو منین اور جمیع صحابہ کرام دخی الله تعالیٰ عنهم اجمعین سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اُن سب کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کی توصیف و تو قیر کرتے ہیں۔ ای طرح بیر عقیدت کے مشخین کر یمین (سیدنا صدای اگر وسیدنا عمر فاروق دخی الله تعالیٰ سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ شیخین کر یمین (سیدنا صدای اکر وسیدنا عمر فاروق دخی الله تعالیٰ عنها ، اور جو ان کی افضلیت کا انعماع کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں ، اور جو ان کی افضلیت کا انکار کریں وہ گمر اہ و بدنہ ہب، تفضیلی ، رافضی ہے۔

سیدناعلی المرتضیٰ شیر خدا دھی الله تعالی عند فرماتے ہیں: رسول الله مَثَّالَیُّیَمُ کے بعد تمام لو گوں سے افضل ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہیں۔(1)(2)

صحابہ کرام کی عظمت وشان ان کے اوصاف حمیدہ اور اُن کے جنتی ہونے سے متعلق قرآن پاک میں جابجا آیاتِ مبار کہ وار دہیں۔اس طرح صحابہ کرام کے فضائل و مناقب پر کثیر احادیث موجو دہیں۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَالشَّيِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اثَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ ` رَّ ضَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَلَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِئ تَحْتَهَا الْاَثْهُرُ لَحْلِدِيْنَ فِيهُا آبَدًا ' ذَٰلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيْمُ <sup>(3)</sup>

<sup>1 (</sup>سنن ابن ماجه، كتاب فضائل اصاب بأب فضل عمر .ج1، ص60 صديد 102 هياء القرآن پهلى كيشاز ، لاهور)

<sup>2 (</sup>مسلى امام احد مسلى خلفائير اشدان ، ج 1، ص 402 حديث 836 . مكتبهر جاليه الاهور)

<sup>3 (</sup>التوية، آيت 100)

ترجمہ کنزالعرفان: " اور بیشک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللّہ راضی ہو ااور یہ اللّہ سے راضی ہیں اور اس نے ان کیلئے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے پنچے نہریں بہتی ہیں ، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ، یہی بڑی کامیابی ہے " حدیث پاک میں ہے :

(1) رسول اللّہ مَا اللّٰهِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰہِ مِیں ہم اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِیں مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ ا

(1) رسول الله مَنْ عَلَيْمَ فِي ارشاد فرمايا: "ميرے صحابہ ستاروں كى مائند ہيں تم ان ميں سے جس كى بھى افتداء كروگے ہدايت پاجاؤگے "۔(1)

(2)اور بیارے آقا منگانگی نے ارشاد فرمایا: "آگاہ رہوتم میں میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح (علیہ السلام) کی کشتی کی طرح ہے۔جواس میں سوار ہو گیا نجات پا گیااور جواس سے پیچھےرہ گیا ہلاک ہوگیا"۔(2)

مفتی احمہ یار خان کیمی رحمة الله علیه اس کی شرح میں فرماتے ہیں: سجان اللہ! کیمی نفیس تشبیہ ہے حضور من الله تعالی عنهم اجمعین کو ہدایت کے تارے فرمایا اور دوسری حدیث میں اپنے الل بیت رخی الله تعالی عنهم اجمعین کو کشتی نوح فرمایا، سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہو تاہواور تارول کی رہبری کا بھی کہ جہاز سارول کی رہنمائی پربی سمندر میں چلتے ہیں۔ اس طرح امتِ مسلمہ لینی ایمائی زندگی میں الل بیت اَطہار دخی الله تعالی عنهم اجمعین کے بھی مختاج ہیں اور صحابہ کبار دخی الله تعالی عنهم اجمعین کے بھی مختاج ہیں اور صحابہ کبار دخی الله تعالی عنهم اجمعین کے بھی محاجت مند، امت کے لئے صحابہ دخی الله تعالی عنهم اجمعین کی افتداء میں بی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ (3) امام الل سنت امام احمدر ضاخان رحمت الله علیه نے ان احادیث کی ترجمائی کرتے ہوئے فرمایا:

مجم ہیں اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ کی (خدائق جنش)

 <sup>1 (</sup>مراة المناجيح شرح مشكؤة، كتاب المناقب بأب مناقب الصحابة. ج 8. ص 299. حديث 5757. حسن پهليشرز، الاهور)
 2 (مراة المناجيح شرح مشكؤة كتاب المناقب، بأب مناقب الصحابة، ج 8. ص 416 حديث 5915. حسن پهليشرز، الاهور)
 3 (مراة المناجيح شرح مشكؤة . كتاب المناقب بأب مناقب الصحابة، ج 8. ص 416 حديث 5915. حسن پهليشرز، الاهور)

☆ لیکن افسوس! کچھ لوگ خود کو مسلمان مجی کہتے ہیں اوران کے سینے صحابہ کرام دخی الله تعالی عنهم اجمعین کے بغض سے مجرے ہوئے ہیں ، انہیں صحابہ کرام دخی الله تعالی عنهم اجمعین کے لئے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا لیکن ہے انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اُم الموسمنین حضرت عائشہ صدیقہ دخی الله تعالی عنه فرماتی ہیں: " لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کیلئے استغفار کرتے ہیں کہ انہیں گالیاں دیتے ہیں "۔(1)

ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل دھی اللہ تعالى عند سے روایت ہے: رسولِ کریم منافیق نے ارشاد فرمایا: " میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کی تومیر کی محبت کی وجہ سے ان سے کی وجہ سے ان سے بعض رکھا تومیر سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ستایا اس نے اللہ کو ایڈ ادی اور جس نے محصرتایا اس نے اللہ کو ایڈ ادی اور جس نے اللہ کو ایڈ ادی کو ایڈ ادی اور جس نے اللہ کو ایڈ ادی کو حد سے اس نے سے خوالی اور جس نے اللہ کو ایڈ ادی کو حد سے اس نے جس نے اللہ کو ایڈ ادی کو حد سے اس نے اللہ کو ایڈ ادی کو حد سے اس نے اللہ کو ایڈ ادی کو حد سے اس نے سے دور سے کی اللہ اس نے کو حد سے اس نے اللہ کو ایڈ ادی کو حد سے اس نے محبت کی اللہ اس نے محبت کی اللہ اس نے کو حد سے اس نے محبت کی اللہ اس نے محبت کی

جس محض کے دل میں کسی بھی صحابی کے لیے بغض و نفرت ہو ابیا محف مومنین کی اقسام سے خارج ہے۔ ایکے لیے دعائے مغفرت کرنا یاان سے کسی قشم کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں۔

جیسا کہ حدیث پاک میں آ قاکر یم منگائیگی نے ارشاد فرمایا: "آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ دھی الله تعالی حنهم اجمعین کو گالیاں دے گی، ان سے بخض رکھے گی، ان کے ساتھ کھانانہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ ہو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیار پڑیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نمازِ جنازہ نہ پڑھو (لینی وعائے مغفرت نہ کرو) اور نہ بی ان کے ساتھ نماز پڑھو"۔ (3)

<sup>1 (</sup>محيح مسلم، كتاب التفسير بأب في تفسير آيات، ج3. ص715، حديث 7455 فريد بك ستال ، لاهور)

<sup>2 (</sup>ترملى، ابواب المداقب، بأب فيمن يسب اصاب التبى . ج. ص762 حديث 1796 قريد بالتستأل الأهور)

<sup>3 (</sup>كانزالعبال كتابالفضائل بابق فضائل الصحابه ج6، حمه 11،ص 257 حديث 32528.32542 دارالاشاعت، كراجي)

اور حضور اقدس رسول كريم مَنَا النَّيْظِ نِ ارشاد فرمايا: "جب تم أن لو گوں كود يكھو جو ميرے اصحاب كى بد گو ئى كرتے (برابجلا كہتے) ہيں تو كہد دوكہ تمهارے شر پر خداكى لعنت "۔ (1)

ہم تک جو اسلام کی تعلیمات پہنچیں وہ اصحابِ رسول مَنَافِیْنِم ہی کے ذریعے پہنی ہیں،
اس لیے دشمنان اسلام کی شروع سے بیہ سازش رہی ہے کہ وہ ان حضرات کے قول و فعل
سے متعلق شکوک وشبہات پیدا کریں تاکہ پورا دین اسلام ہی مشکوک بنا دیاجائے ، لہذا
اصحاب رسول مَنَافِیْنِم کی محبت اور ان کا دفاع کرنا ہم سب پر لازم ہے ۔
حضور جانِ جاناں مَنَافِیْنِم نے ارشاد فربایا: "جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کاخیال رکھا وہ
میرے پاس میرے حوضِ کو شر پر آئے گا اور جس نے خیال نہیں کیا وہ قیامت کے روز میری
زیارت نہیں کرسکے گا مگر دورسے "۔(2)

#### حق چاريار:

یارے آقا کریم منگالی کے تمام صحابہ ہی ہے ، عادل، نیک اور بڑی عظمتوں والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے صبیب منگالی کے لیے پُنااور قرآن پاک میں اور زبانِ مصطفیٰ منگالی کے اپنے مبیب منگالی کے لیے پُنااور قرآن پاک میں اور زبانِ مصطفیٰ منگالی کے انہیں جنت کی بشار تیں دیں۔ اصحابِ رسول منگالی میں سے چار یارانِ مصطفیٰ منگالی کی مجت کو یارانِ مصطفیٰ منگالی کی مجت کو امت پر خصوصی طور پر فرض قرار دیا، چنانچہ، نبی رحمت منگالی کی استاد فربایا:
"بے شک اللہ نے تم لوگوں پر ابو یکر، عمر، عثمان اور علی کی مجت فرض کی ہے جیسا کہ اس نے تم پر نماز، روز ہے جو اور زکوۃ فرض کیے ہیں۔ توجس نے ان میں سے سی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا اس کی کوئی نماز نہیں، کوئی جو نہیں اور قیامت کے دن اپنی قبر سے سیدھا جہنم کی طرف اٹھایا جائے گا"۔ (3)

<sup>1 (</sup>ترمذى، كتاب المعاقب بأب في من سب اصاب العبى ج2، ص763، حديث 1800 فريد بالتستأل الأهور)

<sup>2 (</sup>كاز العمال، كتاب فضائل الصحابه بأب فضائل الصحابه اجالاً، ج11، ص258، حديث 32534 دار الاشاعت، كراجي)

<sup>3 (</sup>مقالات قاسمى ج2. ص140 رحة للعالبين بهليكيشنز سر كودها /طبقات منابله)

اور امام الانبیاء مَنَّ النَّیْمُ نے ارشاد فرمایا: "الله تعالی نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے سواء سارے جہانوں پر ترجیج ویے ہوئے پیند فرمالیا ہے اور ان میں سے خصوصاً میرے لیے چار صحابہ کو پیند فرمالیا ہے۔ ابو بکر ، عمر ، عثان اور علی۔ اور انہیں میرے صحابہ میں سے افضل بنایا ہے۔ ویے میرے سارے صحابہ میں بھلائی ہے "۔(1)

حفرت سلطان بابوعلیه رحمه عقائد الل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: از فرهب رفاض وخوارج بے زارم من که سنی دوست دار چار یارم

(میں رافضیوں اور خارجیوں کے مذہب سے بزار ہوں، میں سی ہوں اور چار یاروں کا یار ہوں)الحمد ُللد۔

ابل بيت ميس كون كون شامل بين؟:

قرآن واحادیث کی تمام تصریحات پر نظر کی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن ہستیوں کورسول اللہ مُکَالِّیَمُ نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا اُنگی تین قسمیں ہیں:

(1)"اصل الل بيت "جن ميں ازواجِ مطهر ات، چار شهز ادياں اور تمام شهز ادے شامل ہيں۔

(2)" داخل الل بیت " جنہیں چاور مبارک کے ور سے الل بیت میں واخل کیا گیا یعنی سیدتا مار التان

على المرتضى ،سيد ناامام حسن اورسيد ناامام حسين دهى الله تسعالى عنهم اجمعين اور ( ٢٠ ١١) حق ماريد ١٠ ١٠ جمير عرب الأربي الشهريد بنائر الهربية ( ١٠ ١١) من المراس المراس المراس

(3) "لاحق البيت " جن مين سيدنازيد بن حارشه ، سيدنا أسامه بن زيد اور سيدنا سلمان فارسى رهى الله تعالى عنهم اجمعين شامل بين \_(2)

الشفاء، بلب صابه كى عوت و تكريم. ج2، ص401، مكتبه حنفيه. الاهور)
 (مقالات قاسمى. ج2، ص151، رحته للعالمين پهليكيشاز. سرگودها/ سبح سنابل)

ان ندکور بالا احادیث بین صحابہ کرام دھی الله تعالی عنهم اجمعین کے ساتھ محبت واخلاص و ادب و تعظیم کولازم قرار دیا گیاہے۔ لہذا جان لو کہ اہل بیت سے محبت ندر کھنا خارجیت ہے اور صحابہ پر طعن و تشنیح کرنا رافضیت ہے، جبکہ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت رکھنا اور ان کا ادب و احترام کرنا انفیت ہے۔ جس کے دل بین اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام بین سے اور ان کا ادب و احترام کرنا انفیت ہے۔ جس کے دل بین اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام بین سے کسی کا بغض ہے ، ایسے شخص کی ایمان کی شمع بچھ چکی ہے۔ اسی لیے سنیوں کو جائز نہیں کہ رافضیوں کی مجلس بین شرکت کریں۔ کہ اصحابِ رسول مُخالِقُوم کے دشمنوں سے میل جول مومن خالص الاعتقاد کا کام نہیں۔ آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست اور بخوش دلیات کرنا گوارا نہیں کر تا ہے تو دشمنانِ رسول ودشمنانِ اصحابِ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیے گوارا کر سکتا ہے۔

الله تعالی ایسے لوگوں کوہدایت اور عقل سلیم عطافر مائے اور ان کے ولوں کو صحابہ کرام دخی الله تعالی عندہ اجمعین کی عظمت وشان سے معمور فرمائے، آمین۔

> اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است

# مشاجرات صحابہ سے متعلق ہم پر کیا لازم ہے؟

صحابہ کرام دض الله تعالی عنهم اجمعین کے خوشگوار باہمی معمولات اور رشتہ دار ایول پر کشر روایات کتب حدیث و کتب سیرت وغیرہ میں موجود ہیں۔ای طرح بعض میں باہمی رخبشیں ہوئیں ہم انہیں اللہ تعالی کے سیر و کرتے ہیں۔ بیسب ہمارے قدسے او پچی با تیں ہیں۔ جب اُن سب سے جنت کا وعدہ ہولیا تواب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشاجرات صحابہ کو لے کر معاذاللہ اُن پر زبان دراز کرے۔ صحابہ کرام اور اُنکے باہمی معمولات (مشاجرات صحابہ) سے متعلق امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمة الله علیه نے "فاوی رضوبہ" میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے، یہال چندسطروں میں اعلی حضرت کے کلام کا خلاصہ ملاحظہ سے جیے، فرماتے ہیں:

ا البعین سے لے کر قیامت تک امت کا کوئی بڑے سے بڑاولی کسی کم مرتبے والے صحابی کے رہے تک نہیں پہنچ سکتا۔

الله على الله تعالى عنهم اجمعين ميس سے كسى كاكوئى اليا فعل منقول ہے جو كم افظرى آئكھ ميں ان كى شان سے قدرے گرا ہواہو اوراس ميں كسى كواعتراض كرنے كى شخائش مطح تو (اس كے بارے ميں اہل سنت كے علاءاور عوام كاطر زِعمل ميہ ہے كہ وہ) اس كا چھامجمل بيان كرتے ہيں ، الله تعالى كا سچامجمل بيان كرتے ہيں ، الله تعالى كا سچافر مان "رَحِيْى الله عَنْهُمْ " (الله ان سے راضى ) سن كرول كے آئينے ميں تفتيش كے زنگ كو جگه نہيں دية اور حقيق آحوال كى شختين كے نام كا ميل كيل ، ول كے آئينے ميں تفتيش كے زنگ كو جگه نہيں دية۔

کی صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کے رہتے ہماری عقل سے وراء ہیں ، پھر ہم اُن کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتے ہیں اوران میں صورة جو تنازعات اور اختلافات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ایسا ہر گزنہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کی طرف داری میں

دوسرے کوبرا کہنے لگیں، یا ان جھڑوں میں ایک فریق کو دنیاطلب کھر ایمی، بلکہ یقین سے جانتے ہیں کہ دہ سب دین کی مصلحوں کے طلبگار تھے، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ان کا نصب العین تھی، پھر وہ مُحبتر بھی تھے، توجس کے اجتہاد میں جو بات اللہ تعالی کے دین اور تاجدارِ رسالت مَالِیْلِیْمُ کی شریعت کے لیے زیادہ مصلحت آمیز اور مسلمانوں کے آحوال سے مناسب ترمعلوم ہوئی، اس نے اسے اختیار کیا، اگرچہ اجتہاد میں خطاہوئی اور شمیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام ہیں، ان کاحال بالکل ایساہے جیسادین کے فروی مسائل میں خود علائے اہل سنت بلکہ ان کے مُحبترین مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شفعی دحمة الله علیهم وغیر ہماکے اختلافات ہیں۔

ا کہ رب تعالی سب (اصحابِ رسول مُنَافِیَزُم) ہے بے عذاب جنت اور بے حساب کرامت و اور ب حساب کرامت و اور باکہ ان کی کسی بات پر اعتراض کرے ، کیا اعتراض کرے ، کیا اعتراض کرنے والا ، اللہ تعالیٰ ہے جدالیتی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے ، اس بیان کے بعد جو کوئی کچھ (اصحاب رسول مُنَافِیْزُم کے بارے میں) کیے وہ لینا سر کھائے اور خود جہنم میں جائے۔(1)

عظمت اصحاب رسول مَنْ النَّيْرُ عَلَى مَتَعَلَّى بِهِ طُویِل کلام ہم نے اس کیے پیش کیا کہ فی زمانہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اصلاح اور تاریخی حقائق کے نام پر لوگوں کو اصحاب رسول مَنْ النِّرُ عَلَیْ سے متعلق بد ظن کرتے دیکھے گئے ہیں، عاجز بذاتِ خود ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو سوشل میڈیا کی اس آفت کا نشانہ ہے اور خوش عقیدگی سے بدعقیدگی کی گہری کھائی میں جاگرے۔ اللہ تعالی ممارے دلوں کو اصحابِ رسول مَنْ النِّرُ عَلَیْ کی محبت سے معمور فرمائے اور ان پاکانِ اُمت کے مدتے ہماری بے صاب بخشش ومغفرت فرمائے، آمین ا۔

اے عزیز فد کور ہالا تمام کلام سے اجتماعیت ثابت ہوگئ اور اور تفرقہ مث گیا۔

<sup>1 (</sup>ماخوذتفسيرسراط الجدان، ج9.ص419 مكتبة البدينه، كراجي/فتأوى رضويه، ج29، رضافاؤنليشن، الاهور)





#### انشورنس کروانا کیباہے؟

لا ئف، املاک و اعضاء کی انشورنس سود ، ظلم اور جوا پر مشتمل

ہونے کی وجہ سے حرام وناجائزہے،اس کی وضاحت ذیل میں ملاحظہ ہو۔

## لا نف انشورنس كاطريقه كار:

لا نف انشورنس كاطريقه كاربيه موتاب كه انشورنس كميني

اور انشورنس کرانے والے کے در میان ایک مخصوص معاہدہ ہو تاہے کہ اس مدت میں اتنی رقم بلا قساط کمپنی کوادا کرے گا، جن میں ہر قسط اتنے روپے کی ہو گی اور مدت پوری ہونے پر وہ رقم اضافے کے ساتھ اسے تمپنیٰ کی طرف سے داپس کر دی جائے گی۔

# انشورنس پالیسی میں ملنے والی اضافی رقم سود کیے ؟

انشورنس کمپنی،انشورنس پالیسی <u>لینے</u>

والے سے اس کی رقم منافع کمانے یعنی کاروبار کرنے کی غرض سے لیتی ہے۔جبکہ شرعی طور پر غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ اس میں دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کے تمام شرعی اصولول شرکت ومضاربت (investment and partnership) کی باسداری نہیں کی جاتی جس کی بناء پر اس رقم کی حیثیت فقط قرض (loan) کی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے پالیسی لینے والا مخف ( قرض خواہ) اور انشور نس ممینی (قرض دار) کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ممپنیٰ کو کچھ بھی ہوجائے لوگ اپٹی رقم واپس ضرور لیتے ہیں جو کہ قرض ہونے کی دلیل ہے، اب چونکہ شرعی اعتبارے قرض پر معاہدے کے تحت کچھ زائد منافع لینا اگرچہ فکس (fix) نہ ہو سود ہو تاہے ادر اس انشورنس پالیسی کے معاہدے کے تحت کمپنی پالیسی ہولڈر کو جمع شدہ رقم پرزائدر قم دینے کی پابند ہوتی ہے۔اس لیے انشورنس پالیسی خالص سودی معاملہ ہے۔

قرض ير نفع لين ع متعلق رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ في ارشاد فرمايا:

"ہروہ قرض جس سے تفع ملے دہ سود ہے " (1)

سودی نفع کی قرآن و حدیث میں مزمت بیان کی گئ ہے اور اسے اللدو

رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیاہے، چنانچدار شادباری تعالی ہے:

(1) يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا آضَعَافًا مُّضْعَفَةً " وَّا تَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ (2)

ترجمه كنزالعرفان: "اعايمان والواؤ كناذر وكناسودنه كهاواور الله عدورواس اميدير كه حميس کامیانی مل جائے"

(2) يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّلْوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيُنَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* (3)

ترجمه كنزالعرفان: "اے ايمان والو! اگرتم ايمان والے ہو تواللدسے ڈرو اور جو سود باتی رہ كياہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگرتم ایسا نہیں کروگے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا بقین

سود کی مذمت پر دوحدیث پاک ملاحظہ سیجیے:

(1) حضرت جابر دهی الله تعالی عندے روایت ہے، حضور سیدُ المرسلین مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ نَے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ب سب اس گناه مین برابر بین\_(4)

(2) حضرت عبداللدين مسعود رض الله تعالى عنه سے روایت ب ، حضور اقدس مَكَاللَيْمُ فَيْ ارشاد فرمایا: "سود کا گناہ 73 درجے ہے ،ان میں سبسے چھوٹا بیہ کہ آدمی لینی ماں سے (ناكري" (5)

<sup>1 (</sup>كنزالعمال، كتاب الدعوى، فصل في لواحق كتاب الددين، ج 6.ص 533، صديد 15516 دار الإشاعت كراجي/ابن افي شيبه) 2 (ألعمران، آيت 130)

<sup>3 (</sup>اليقرة.آيت 289-290)

<sup>4 (</sup>صحيح مسلم. كتأب المساقاة والمزارعته بأب اللعن اكل الرياومو كله ج2 ص384 مديد 606 فريديك ستأل الاهور)

<sup>5 (</sup>مستدرك، كتاب الهيوع، ان ارفي الرباعرض الرجل البسلم، ج2، حديث 2259، شبير برادرز، الاهور)

انشورنس پاکیسی ظلم کیے ؟

ظلم کی صورت ہے ہے کہ انشورنس کرانے والا اگر دو یا تین

قسطیں دینے کے بعد باقی اقساط ادانہ کرے اور پالیسی ختم کرناچاہے تواس کی ذاتی جمع کروائی ہوئی ر قم اس کوواپس نہیں دی جاتی۔اور بیہ بات صریحاً ظلم ونا جائز ہے۔ قر آن وحدیث کے خلاف اور باطل طریقے ہے ایک مسلمان کامال کھانا ہے۔ اور کسی کامال کھانے کے بارے میں ارشادِ باری تعالیہ:

وَلَا تَأْكُلُوا الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (1)

"اور آپس میں ایک دوسرے کامال ناحق نہ کھاؤ " ترجمه كنزالعرفان:

اور حدیث پاک سمی کا مال ظلمآلینے کے بارے میں ارشادِ نبوی مُنْالِیْنِم ہے: "جس نے بالشت بحرز مین ظلما لی( یعنی غصب کی) بروزِ قیامت اسے سات زمینوں کاطوق پہنایاجائے گا" <sup>(2)</sup>

انشورنس پالیسی جواء کیے ؟

املاک يعنى مكان و دكان و گاڑى وغيره كى انشورنس يول موتى ہے کہ انشورنس ممینی اور انشورنس کروانے والے کے در میان ایک مخصوص معاہدہ ہو تاہے کہ اس مدت میں اتنی رقم بالا قساط تمپینی کوادا کرے گاجن میں ہر قسط اتنے روپے کی ہو گی اور اس مدت کے اندر وہ املاک ضائع ہو گئیں تو تمپینی اس کی تلافی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔اور اگر املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچاتو قسطوں کی صورت میں اداکی گئی رقم ضائع ہو جائے گی۔ یہ سوائے جواکے کچھ نہیں کہ جوامیں بھی یہی ہو تاہے کہ یاتو آئیں گے یا جائیں گے۔اور جوے کے متعلق ارشادِ باری تعالی ہے:

لِكَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِنَّهَا الْخَمُو وَالْمَيْسِو وَالْأَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُغُلِحُونَ (3)

<sup>1 (</sup>البقرة.آيت188)

<sup>2 (</sup>مخيح مسلم. كتأب البساقاة بأب تحريد الظلم وغضب ج2. ص 394. حديث 4108 ، فريد بك ستأل الأهور)

<sup>3 (</sup>البائدة آيت90)

ترجمہ کنزالعرفان: "اے ایمان والو!شراب اور جو ااور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں توان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ"۔ جوے کی مذمت بیان کرتے ہوئے آتا کریم منگالٹیٹی نے ارشاد فرمایا:

"جس نے نروشیر (جوئے کا ایک تھیل) کھیلا تو گویا اس نے اپناہاتھ خزیر کے گوشت اور خون میں ڈیو دیا"۔<sup>(1)</sup>

🛠 للبذا انشورنس پالیسی سود، ظلم اورجوا پر مشتمل معامله ہونے کی وجہ سے ناجائز وحرام ہے۔

## سودی رقم کا کیا کرناچاہیے:

انشورنس میں جو نفع زیادہ ماتا ہے وہ سود ہونے کی وجہ سے ملک خبیث ہے اور ملک خبیث کو اپنے ذاتی استعال میں لاناحرام ہو تا ہے۔ ایسے مال کا تھم ہیہ کہ جس سے لیا اُسے واپس کرے ، اگر وہ موجود نہیں تو اُسکے وار توں کو دے ، اگر اُنہیں بھی نہ پائے تو بغیر تواب کی نیت سے کمی شرعی فقیر کو دید ہے (شرعی فقیر لیحتی جسے زکوۃ و فطرانہ دیاجا سکتا ہے)۔ امام اہل سنت مجد دِدین و ملت امام احمد رضاخان دحمۃ الله علیه فرماتے ہیں :
" زرِحرام (حرام مال) والے کویہ تھم ہو تا ہے کہ جس سے لیا اسے واپس دے وہ نہ رہا اس کے وار توں کو دے پیتہ نہ چلے تو فقر او پر تفعد تی کرے یہ تفعد تی بطور تیرع واحسان و خیر اس نہیں وفع خبیث کہ مال خبیث میں اسے تصرف حرام ہے اور اس کا پیتہ نہیں جے واپس دیاجا تا الہذا وفع خبیث و تحمیل تو ہے کے فقر او کو دینا ضرور ہوا ، اس غرض کے لئے جومال دفع کیاجائے وہ مساجد وغیرہ امور خیر میں صرف کہ خبیث ہے اور یہ مواضع خبیث کا مصرف نہیں ، ہاں فقیر مساجد وغیرہ امور خیر میں صرف کہ خبیث ہے اور یہ مواضع خبیث کا مصرف نہیں ، ہاں فقیر

اگرلے کربعد قبول وقبضہ اپنی طرف سے مسجد میں دے دے تومضا لقہ نہیں۔(3X2)

<sup>1 (</sup>صحيح مسلم. كتأب الشعر باب تحريم اللعب بالنودشير. ص208 منيك 5856 فريديك ستأل الأهور)

<sup>2 (</sup>قتاوىرضويه، ج17،ص352رضافاؤنليشن، لاهور)

<sup>3 (</sup>مأخوذفتاوي،دارالافتاءفيضان،شريعت)

ہے بینک سے ملنے والے اس اضافی رقم (سود) سے متعلق بعض علاء کی رائے ہیہ ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے اگر کسی نے (saving account) کے بچائے (saving account) میں بیسے رکھوا دیا اور پچھ عرصہ بعد اس پر اضافی رقم جمع ہو چک ہے تواب اُسے چاہیے کہ اِس اضافی رقم کو بینک سے نکلوا کر بغیر تواب کی نیت سے کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور اس کو بینک میں پڑا نہ رہنے دیں، کیونکہ عین ممکن ہے بینک والے یہ بیسہ دوبارہ کسی سودی معلمے میں لگائی یا بعض او قات یہ بیسہ دیں و مسلک کے خلاف بھی استعال ہوتا دیکھا گیاہے، لہذا اِس اضافی رقم کو بینک سے نکلوا کر بغیر تواب کی نیت سے کسی شرعی فقیر کو دینا بھی جائز ہے۔

## بينك فكس وليوزك:

پیک میں (fixed deposit) کی صورت میں پھر رقم جمح کروائی
جاتی ہے ،یہ رقم ایک طے شدہ مدت تک (fixed deposit account) میں رہتی
ہے۔اس پر بینک پھے عرصہ گزرنے کے بعد رقم جمع کرانے والے کو منافع (profit) دیتا
ہے۔چونکہ جمع کرائی گئی رقم ایک قرض کی حیثیت رکھتی ہے اور قرض کی واپسی پر پچھ منافع لینا
سود ہے۔ لہذا یہ منافع میں حاصل ہونے والی رقم خالص سود ہوتی ہے، اسے اپنے استعال میں
لانا جائز نہیں ۔ پچوں کے نام پر ایک خاص مدت کے لیے بینک میں پیسے جمع کروادینا اور پھر اس
پرسے منافع لینا بھی اس بھم میں واخل ہے۔ اس سے متعلق مزید وضاحت انٹورنس کے باب
میں گزر پچی ہے، وہاں ملاحظہ ہو۔ بینک سے سودی قرضے لینا بھی جائز نہیں۔ (1)

\*\*\*



# Time Value of Money



#### سود کاایک حیلیہ:

سی کے عرصہ قبل میرے ایک اکنا کس کے پروفیسر کی جانب سے اسلا کم بینکنگ کے ایک اصول پر اعتراض اٹھایا گیا اور علماء سے متعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ اس مسئلہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور انجانے ہیں اِسے سود کہہ دیتے ہیں۔ اعتراض کچھ ایوں تھا کہ:
"اگر بلا سود قرض دینے کاروائ ہو جائے تو یہ کسی قرض دینے والے پر زیادتی کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلاً: ایک شخص کسی کودس سال کے لیے ایک ہزار روپیہ کسی فجی ضرورت میں قرض ہے۔ مثلاً: ایک شخص کسی کودس سال کے لیے ایک ہزار روپیہ کسی فجی ضرورت میں قرض (loan) دیتا ہے اور چونکہ افراط زر (inflation) کی وجہ سے دن بدن کرنی کی قیمت (value) گھٹ رہی ہے۔ البندا دس سال کے بعد اس ایک ہزار روپیہ کی قیمت کا کہ اُسکانقصان نہ ہو"۔

بظاہریہ اعتراض درست لگا اور اس کا جو اب جائے کا اشتیاق بھی ہوا، لہذیس نے اس اعتراض کا شرعی جو اب جائے کے ایک اور الحمدُ لللہ مشرعی جو اب جائے کے لیے وار الاقتاء اہلسنت (دعوتِ اسلامی) سے رجوع کیا اور الحمدُ لللہ مفتیانِ دعوتِ اسلامی کی جانب سے اس اعتراض پر عین شرعی اصولوں کے مطابق تفصیلی تحریری جو اب پایا۔مفسر قرآن شادح بخاری و مسلم علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بھی مقالاتِ سعیدی میں اس سے متعلق مختر آلکھا ہے۔ہم یہاں ان دونوں کلاموں کو ترتیب و اضافہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

#### شريعت كااصول:

اعتراض میں بیان کے گئے فلنے کودلیل بناکر قرض پرسے نفع لینا جائز نہیں ہوگا، یہ فقط سود کو جائز قرار دینے کا ایک حیلہ ہے۔ دراصل سود کو شریعت نے ہر صورت حرام قرار دیاہے۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ" مسلمان کو دیے گئے قرض پر جو (مشروط) نفع (profit) ملے وہ سودہے"۔ قرض میں یہ اصول ہے جو چیز قرض دی جائے وہی چیز اتن ہی مقد ارمیں والیس لی جائے گی۔اس کی قیمت (value) کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے: "ہر وہ قرض جس سے نفع ملے وہ سودہے " (1)

واضح ہوگیا کہ اعتراض میں بیان کی گئ صورت سودی ہے،اس فلسفہ کو دلیل بناکر قرض پر نفح لین جائز نہیں ہوگا۔لہذا اگر کسی نے ایک لا کھروپے قرض دیے تو واپسی پر ایک لا کھروپے ہی لے گا ، یہ نہیں کر سکتا کہ واپسی پر لا کھسے زیادہ لے اگر چہ لا کھ کی قدر (value) کم ہوجائے۔ یو نہی اگر کسی نے دو تولہ سونا قرض دیا تو واپسی پر دو تولہ سونا ہی لے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دے سونا اور دیتے وقت یہ شرط ہو کہ واپسی پر اسخے پسے لوں گا۔ یعنی جو چیز دے گاو ہی واپس لین ہوگی۔ ہاں بغیر شرط کے قرض واپس کرتے وقت مقروض لہنی خوش سے پھر تم زیادہ دے یا جو چیز قرض لی

اگر پیسے دے کر زیادہ پینے کسی بھی وجہ سے لیے جائیں تووہ سودہی تھہرے گا۔ یہ کہنا کہ پینے کی قدر (value) کم ہوتی ہاس لیے قرض دینے والا خسارے میں ہے ، (value) کے اعتبار سے پچھ رقم زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بات درست نہیں کیونکہ اگر پیسے کی قدر کو مد نظر رکھاجائے تو سود کے ساتھ ساتھ لڑائی جھڑے کی صورت بن جائے گی کیونکہ:

🖈 ہر کوئی اپنی بی (value) متعین کرے گا۔

اگر کہاجائے کہ حکومت کی طرف سے یہ (value) مقرر ہو توبیہ بہت مشکل ہے کہ

حكومت اس فتم كاكو كى معيار بناسكے۔

اگر بالفرض بن بھی جائے توعوام حکومت کی اس بات یعنی فکس کی گئی (value) پر عمل کرے یہ بھی مشکل ہے۔

1 (كنزالعبال، كتاب الدعوى، فصل في لواحق كتاب الدفن، ج 6. ص 533، حديث 15516 دار الإشاعت كراجي/اين ابي شيبه)

اور اگر بالفرض کسی ملک کی معیشت ترتی کر جائے اور پیسے کی قدر (value) بڑھ جائے، تو کیا اب وہ شخص جسنے قرض دیا تھا۔ وہ واپسی پر کم پیسے لینے کو تیار ہو گا؟؟ یا صرف پیسے کی قدر کم ہونے پراس سودی حیلے کا خیال آیا۔

### اصولِ شرعی کی حکمت:

ان پیچید گیوں اور الزائی جھلاوں سے بیخے کے لیے شریعت نے بعض اشیاء میں اسی لیے قرض کالین دین حرام قرار دیا کہ اس کی واپسی میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے جوشے مثلی نہیں اس کا قرض میں دینا اور لیمنا ناجائز اس وجہ سے ہے کہ قرض میں مثل لوٹانے کا حکم ہے ، توجب اس کی مثل (اس طرح کی کوئی چیز) بی نہیں تو مثل کیسے واپس کی جائے۔ مثلاً بھینس بی کو لیچے کہ ہر بھینس ایک طرح کی نہیں ہوتی ، کوئی موثی ہوتی ہے تو کوئی دبلی تیا۔ قرض خواہ کہے گامیں نے یہ بھینس لین ہے ، مقروض کہ گا: نہیں آپ کی اس طرح کی تھی نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں میں جھگڑا ہوگا جو شریعت کو سخت ناپند ہے ، اسی وجہ سے یہ ناجائز میں خیر منقولی اشیاء جیسے زمین اور ہر وہ چیز جس میں نقاوت ہو کہ اس جیسی واپس کرنی مشکل ہو ، اس جیسی واپس کرنی

بہارِ شریعت میں ہے: "ادائے قرض میں چیز کے ستے مہلکے ہونے کا عتبار نہیں مثلاً دس سیر گیبوں قرض لیے تھے اُن کی قیمت ایک روپیہ تھی اور اداکرنے کے دن ایک روپیہ سے کم یازیادہ ہاں کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گاوئی دس سیر گیبوں دینے ہونگے "۔(1) در مختار اور رد المختار میں ہے: "قرض مثلی چیز میں صحیح ہے نہ کہ اس کے غیر قیمتی (مثلی) چیزوں میں جیسا کہ حیوان لکڑی، غیر منقولی اشیاء جیسے زمین اور ہر وہ چیز جس میں تفاوت ہو کہ اس جیسی واپس کرنی مشکل ہو"۔(2)

<sup>1</sup> (بهار هريعت، حصه، 11، 0.757 مكتبة البديده، كراجى/الدو البختار، كتاب البيوع/فتأوى هنديه، كتاب البيوع) 2 (ددالبختار، كتاب البيوع، فصل في القرض/بدائع الصنائع. كتاب القرض)

مسئله كاحل:

اس مشکل کا حل سود نہیں، پیبول کی قدر (value) کم ہونے کا خدشہ ہو تو

اس مشکل کا حل سود نہیں، پیبول کی قدر (value) کم ہونے کا خدشہ ہو تو

اسکا حل شریعت میں موجود ہے۔ اس کا حل ہے ہے کہ قرض دینے والا مقروض کو ایک ہز ار روپیہ
کی پاکستانی کر نسی کے بجائے ایک ہز ار روپیہ کی متحکم کر نسی (stable currency) مشلا

ڈالر ، پاونڈ یا ریال دے، یا کوئی جنس مثلاً غلہ یا چاول وغیرہ (تول کے) دے اور دس سال بعد
اتنی می غیر ملی کر نسی یاغلہ اور چاول وصول کرے اور مقروض اس کو اس کی پیش کش کرے۔
اس صورت میں قرض خواہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور وہ سود کی لعنت سے بھی محفوظ رہے
گا۔ اس طرح ایک طریقہ ہیہ کہ روپوں کے بجائے سونا، چاند کی قرض دے اور واپس بھی وہی
گا۔ اس طرح آیک طریقہ ہیہ کہ روپوں کے بجائے سونا، چاند کی قرض دے اور واپس بھی وہی
لے، سونے چاند کی وغیرہ کی قیمت بھی مستقلم رہتی ہے۔ ان صور توں میں اگر کسی چیز کی
قدر (market value) بڑھ بھی جائے تو پچھ معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ قرض کا
معاملہ شریعت کے اصول (جو دیں گے وہی لیس گے) کے مطابق طے پایا ہے۔

### احاديث مين پيشينگوني:

شرعی احکامات میں اپنی عقلی قیاس آرائیاں کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ اپنی تمام وینی و دنیاوی معمولات سے متعلق شرعی احکامات جاننے کے لیے علاء سے رجوع کرناچاہئے۔ رقم کی ویلیو تم ہونے یاکسی اور بات کو دلیل بناکر قرض پر اضافی ملنے والی سودی رقم کو حلال تھہر الیناایک حرام عمل ہے۔احادیث میں اس سے متعلق پیشینگوئیاں کی گئی ہیں کہ بعض لوگ سود کو حلال تھہر الیں گے چنانچہ:

- (1) امام اوزاعی علیه رحمه سے روایت ہے، آقا کریم مَنَّالْتُیْزُمْ نے ارشاد فرمایا:" لوگوں پر ایک زمانه ایسا آئے گا که وہ سود کو خرید و فروخت میں حلال بنالیں گے "۔(1)
- (2) اور رسول الله مَثَالِثَیْنِ نے ارشاد فرمایا : "جب بیہ اُمت شراب کو نبیذ کے ساتھ اور سود کو کاروبار کے ساتھ حلال بنالے گی اور رشوت کو تخفہ بنالے گی اور تنجارت کو زکوۃ بنالے گی تواس

<sup>1 (</sup>خنيرة العقبي، في شرح البجتي، كتأب البيوع، بيعدين في بيعته ج 35. ص 140. دار البعراج الدولية)

وقت ان بڑھتے ہوئے گناہوں کے سبب ان کی ہلاکت ہو گی "\_(1)

## صدقه (قرض)اور كاروبار مين فرق سيجيح:

قرض کو کاردبارے طور پر نہیں دیکھنا چاہے بلکہ اس میں خیر خوابی اور نیکی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بندہ کسی کو صدقہ دیتا ہے تو جے صدقہ دیا ہے تو جے صدقہ دیا ہے وہ جس نہیں دیتا، لیکن بندہ مومن اس لیے صدقہ دیتا ہے کہ صدقہ ہے بہت فضائل وہرکات ہیں۔ تو قرض دینا بھی صدقہ ہے بلکہ صدقہ ہے بھی بڑھ کر نیکی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قرض دے کراس سے کاروبار نہ کرے کہ مقروض زیادہ پہنے واپس کرے بلکہ یہ نیت ہو کہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کی مدو کر رہاہوں۔ انشاء اللہ دنیاو آخرت ہیں اس قرض کا بہترین اجر عطا کیا جائےگا۔ (2) قرض پر اجرو ثواب سے متعلق ذیل میں دواحادیث ملاحظہ ہوں:

(1) ارشاد نبوى مَالِيَّيْنِ ب : "كونى شے قرض مين ديناصدقد مين دينے بہتر ب "\_(3)

(2) اور رسول اکرم نور مجسم مَنَالَّلِيَّمُ نے ارشاد فرمایا: "میں نے شبِ معراج جنت کے دروازے پر کھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گنا اور قرض دینے کا ثواب اٹھارہ گنا ہے۔ چنانچہ، میں نے جرائیل سے اس بارے میں پوچھا کہ قرض کے صدقہ سے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ (صدقہ تو) وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو مگر قرض مانگنے والا حاجت وضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگا "۔(4)

<sup>1 (</sup>كنزالعمال، كتاب القيامته، قسم الأول حرف قاف م 11، ص 118، حديث 31311، دار الإشاعت، لاهور)

<sup>2 (</sup>ماخوذفتاوكردارالافتاء اهلسنت دعوب اسلامى، ديفرنس 1.429مقالات سعيدى ص 369. فريدك سثال الاهور)

<sup>3 (</sup>السان الكورى للبديق، كتأب البيوع، بأب في قضل الالقراض,ج 5. ص 354 مكتبة دار الباز مكته البكرمته)

<sup>4 (</sup>سان اين ماجه كتاب الصدقات بأب القرض. ج2. ص109 مديث 2421 ضياء القران يمل كيشتز الاهور اشعب الإيمان)

بیرون ملک مقیم مخص کو قرض دینے سے متعلق ایک مسلہ:

یک اہم مسئلہ جو

عمومی طور پر بیر ون ملک قرض کی رقم بھجوانے پر پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کمی دوسرے ملک میں مقیم شخص کو قرض دینے پر (قرض کی) والپی کے وقت کس ملک کی کر نسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرض دینے والے کی یا قرض لینے والے کی ؟

تفصیل: مثال کے طور پر زیدنے کویت سے بکر کو پاکستان میں 2 ہزار دینار بطور قرض بھیج۔ یوں کہ زید نے کویت میں کر نمی ایجیجیج کمپنی سے رابط کیا اور اسے دینار کی شکل میں رقم اوا کی اور انہوں نے وہ رقم بکر کے پاکستانی بینک اکاؤٹ میں پاکستانی کرنمی کی صورت میں فرانسفر کر دی۔ یوں بکر کے اکاؤٹ میں 2 ہزار دینار کی مالیت کے برابر پاکستانی کرنمی پہنچ گئ (مثال کے طور پر 7 لاکھ روپے بکر کے اکاوٹ میں پہنچ جو بکر نے وصول کیے)۔ زید نے قرض دیتے وقت بکر کو کہاتھا کہ جب آپ واپس کروگے تو میں دینار بی واپس اوں گا۔ اب پھی عرصہ بعد جب قرض کی اوا تیکی کاوقت آیا تو دینار کی قدر (value) میں اضافہ ہوچکا تھا۔

اب سوال میہ ہے کہ قرض کی واپسی کے دفت کیا 2 ہزار دینار واپس دیناہوں گے یا 7 لا کھ پاکستانی روپے جو بکرنے وصول کیے تھے وہ واپس کرناہو نگے۔؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زید بکرسے فقط اتنی پاکستانی کر نسی لینے کا مستحق ہے، جنتی بکر کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی (یعنی 7 لا کھ روپے)۔اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یا پاکستانی کر نسی کے بجائے کسی اور کر نسی کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل اور وجہ کچھ یوں ہے کہ زیدنے بکر کو جب قرض دیا تو اگرچہ اس نے کو یت سے دینار بھیجے لیکن جو چیز بکر کے اکاؤنٹ میں پیچی اور اسے ملی وہ پاکستانی کرنسی تھی نہ کہ وینار۔اور قرض کاشر عی اصول ہیہ ہے کہ جو چیز جس حالت میں مقروض نے وصول کی اسی کی مثل اتن ہی چیز والیس کرنامقر وض پر لازم ہے۔اس کے بر خلاف قرض دیتے وقت یہ طے کر لینا

کہ اس سے اعلیٰ کو الٹی کی چیز واپس کرنی ہوگی یا قرض میں دی گئی چیز کے علاوہ کوئی اور چیز واپس کرنے کی شرط لگانا جائز نہیں بلکہ ایسی شرِ ط باطل و کا لعدم ہے۔ (1) (2)

کرنے می سرط لکانا جائز ہیں بلکہ ایمی سرط ہائٹ و کا لعدم ہے۔ ویں رہے لہذا چاہیے کہ بیرون ملک کسی شخص کو قرض دیتے وقت اس چیز کو ملحوظ خاطر ر کھا جائے وگر نہ بعد میں مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔

#### اس مسئله كاحل:

اس مسئلہ کا ایک حل ہے کہ قرض لیتے وقت قرض لینے والا قرض دینے والد قرض دینے والد قرض کی رقم والے کے ملک بین کسی شخص کو اپنا و کیل مقرر کر دے جو اس کی طرف سے قرض کی رقم وصول کر لے۔اب اس صورت میں و کیل نے جور قم جس کرنسی میں وصول کی ہے وہی قرض خواہ کو واپس کرنا ہوگی، کہ قرض کا اصول یہی ہے کہ جو چیز جس حالت میں مقروض نے وصول کی اسی کی مثل اتنی ہی چیز واپس کرنا مقروض پر لازم ہے۔

مثال کے طور پر بر نے زید سے قرض لینے کے لیے زید کے ملک (کویت)
میں کمی شخص (عمر) کواپناو کیل مقرر کیا۔ عمر نے زید سے 2 ہزار دیناروصول کیے اور پاکستان
میں ایکی پی کمینی کے ذریعے بکر کو بھوا دیئے۔ اب اس صورت میں اگرچہ ایکی پی ہو کر بکر کے
اکاونٹ میں 7لاکھ روپے ہی آئے لیکن چو کلہ اب وصول بکرنے نہیں بلکہ بکر کے وکیل عمر
نے کیے بتھے اور وکیل (عمر) کاوصول کرنا در حقیقت بکر کائی وصول کرنا ہے ، لہذا اب پیسے کی
قدر (value) کم ہویازیادہ۔ قرض کی والی کے وقت بکر کو بہزار دینار ہی والیس کرناہوں گے۔

\*\*

<sup>1 (</sup>ماخوز قاوي دارالا قاء الل سنت وعوت اسلاى، ريغرنس نمبر UK34)

<sup>2</sup> مسئلہ (پیے کی قدر) سے متعلق مزید وضاحت اور فقہا کی عبارات و کیھنے کے لیے دار اللا فآءافل سنت وعوت اسلامی کے فاوی ریفرنس نمبر



## قسطول کے کاروبارسے متعلق تھم شرعی:

مختلف افراد ، کمپنیال اور ادارے ادھار پر

سامان فروخت کرتے ہیں اور قیت اقساط (installments) پر وصول کی جاتی ہے قیت باہمی رضامندی سے طے کر لی جاتی ہے، عام طور پر یہ موجودہ بازاری قیت سے زیادہ ہوتی ہے، اس طرح قسط کی رقم اور اوائیگ کی کل مدت پہلے سے طے ہوتی ہے۔ جبح (sold item) خریدار کے حوالے کر کے اس کی بلک میں دے دی جاتی ہے، تو یہ عقد شر عاجائز ہے۔ (یہ سود بلکل نہیں کیو مکہ اس میں بیخنے والے نے لیٹی چیز کی رقم بیخنے سے قبل ہی فکس کی ہاور خرید نے والے نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا لہذا ہے عقد جائز ہے)۔ بشر طیکہ یہ کہ اس میں یہ شرط شامل نہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ مقررہ مدت میں اقساط کی ادائیگی میں تاخیر ہوگئی تو ادائیگی کی اضافی مدت کے عوض قیمت میں کی خاص شرع سے کوئی اضافہ ہوگا۔ اور اگر تاخیر کی مدت کے عوض قیمت میں اضافہ کر دیا تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ فی نفسہ حدود شرع کے اندر اقساط کی بیج جائز ہے۔ قسطوں پر سامان لینے پر جو اضافی رقم اداکی جائز ہے وہ سود میں شار نہیں۔ (1)

\*\*\*



#### GP Fund DSP Fund



سرکاری اورچند پرائیوٹ ادارول میں (gp fund) ، (dsp fund) وغیرہ کے نام ہے گھے (schemes) متحادف کروائی جاتی جس کا طریقہ کاریہ ہو تاہے کہ ان ادارول میں کام کرنے والے ملاز مین کی شخواہوں میں سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم کی کوئی کر لی جاتی ہے اور ریٹائیر مینٹ کے موقع پر اس جمع شدہ رقم پر کچھ منافع (profit) ویاجا تاہے۔اس منافع کے حلال و حرام ہونے کی تین صور تیں ہیں۔ چنانچہ مفتی اکمل حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

(1) پہلی صورت ہے ہے کہ ملازم (employe) اس سیم پر راضی نہیں ہے اور زبر وستی اس کی تخواہ ش کٹوتی کی گئی ہو اور ملازم ہے بھی نہیں جانتا کہ اس پیسے کو کاروبار میں لگایا بھی گیاہے یا نہیں۔ توبیہ ال خصب کرنے کی صورت ہے۔ الی صورت میں اس کی اصل رقم تواس کے لیے لینا جائز ہے۔ البتہ اس مال پہ طنے والا منافع نہ لے تواس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن چو تکہ ہیمال زبر وستی خصب کیا گیا تھا اور اب مال خصب کرنے والا ادارہ خود اپنی مرضی سے اصل بیسے واپس کرتے وقت کچھے اضافی رقم دے ، توبید لیمانا جائز وحرام بھی نہیں۔

(2) دوم ہیں کہ کوئی ملازم اپنی مرضی سے تخواہ ش سے کٹوتی کی اجازت دے مثلاً کسی فارم پر (ves / no) کہ جگہ (ves) پرنشان لگا دے۔اور اس کے اور ادارے کے در میان کاروبار کے کسی اصول شرکت یا مضاربت (investment or parntnership) کا معاہدہ بھی نہیں، تواب اس کے مال کی شرعی حیثیت صرف ایک قرض کی ہے۔ اور سے اس مال پر منافع لینا شرعاً جائز نہیں کہ حدیث پاک میں ہے:"ہروہ قرض جس سے نفع لیے وہ سود ہے " (1) (3) تیسری صورت بیہ ہے کہ ادارہ ملازم سے کہے کہ ہم اس کی تنخواہ سے ہر ماہ اتنی رقم کی کاروبار میں لگائیں گے، ریٹائر مینٹ کے وقت آپکی اصل رقم اور جمع ہونے والا منافع آپکو دے ویا جائے گااور (یہ منافع (percentage) میں طے ہو فکس رقم میں نہ ہو) اب اگر ملازم اجازت ویدے، توبیہ حاصل ہونے والا مال حلال ہے۔ ایسے میں ملازم کوبیہ جائے کی بھی حاجت نہیں کہ یہ بیسیہ کس کاروبار میں ادارہ لگائے گا (اصولِ مضاربت)۔ (یہاں بیہ بات یادرہے کہ اب چونکہ یہ ایک خالص کاروباری معائدہ ہے لہذا ہے ملئے والا منافع نہ ہی فکس ہو سکتا ہے اور نہ ہی منافع کی گار نئی ہے بلکہ اگر کوئی (loss) ہوجائے تو نقصان اٹھانا ہوگا)۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 



#### زكوة كالحكم



ز کوۃ اراکین اسلام میں سے ہے۔ فی زمانہ زکوۃ کی اوائیگی کے معاملہ میں لوگ بہت غفلت برستے ہیں، عوام کی ایک اکثریت ہے جوز کوۃ اوا نہیں کرتی۔ اسٹے مال کوناپاک کرکے لیتی زکوۃ اوانہ کرکے، ونیاو آخرت میں غضب اللی کے مستحق ہو کریہ سجعنا کہ مال میں کثرت ہوگئ ہے ، بہت بڑی حماقت ہے۔ ہم ایسے مال سے اللہ تعالی کی ہناہ چاہتے ہیں جو اللہ عزوجل کے غضب کا سب بے۔ تر غیب کے لیے یہاں زکوۃ سے متعلق مختر آلکھتے ہیں۔

رسول الله مظافیق کے وصال کے بعد ایک گروہ جو تمام ادا کین اسلام پر عمل کر تاتھا، لیکن انہوں نے زکوۃ کی دائی ہے جب الکار کیاتو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر دھی الله تعالی عند نے انہوں نے زکوۃ الله تعالی کا حق ہے۔ الله تعالی کا قادانہ کرنے والوں کے خلاف اعلانِ جہاد کیا اور فرمایا: " زکوۃ الله تعالی کا حق ہے۔ الله تعالی کا حق ہیں کی ہتم اگریہ (لوگ) رسول الله مَالِيْنِ کَمَ بُطور زکوۃ جمع کروانے والی رسی بھی روکیں گے تو ہیں ان سے ضرور جہاد کروں گا"۔ (1) اس سے اسلامی معاشی نظام میں زکوۃ کی اجمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زکوۃ ادانہ کرنے والوں سے متعلق الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

سلنا ہے۔ زُكُوة ادانہ كرنے والول سے معلق اللہ تعالى نے ارشاد قرمایا: وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ اللَّهَ مَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ \* فَبَشِرْهُمْ بِعَنَابٍ اَلِيْمٍ ، يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِيْ ذَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولُى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ \* هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِالْفُسِكُمْ فَلُوتُواْ مَا كُنْتُمْ تَكُنِزُونَ \_ (2)

ترجمہ کنزالعرفان: "اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرر کھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ شل خرج نہیں کرتے انہیں در دناک عذاب کی خوشنجری سناؤ۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو دس اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) بیروہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو"

<sup>1 (</sup>صوفياكرامكهاهدانه زندگى ج1.ص 248 مكتبه طلعالبدرعلينا الاهور)

<sup>2 (</sup>التوبه،34-35)

# ز کوہ سے متعلق چند ضروری احکام:

ہر صاحب نصاب مخص پر مال کی زکوۃ فرض ہے۔

صاحب نصاب مخض پرسال گزرنے کے بعد حاجت اصلیہ ( یعنی سامان جو استعال میں ہو) کے علاوہ موجود مال پر اڑھائی فیصد ( 2.5 percent ) گل مال میں سے زکوۃ ہے۔

#### صاحب نصاب:

فی زمانہ چونکہ کرنسی نوٹ کے ذریعے ہی خرید و فروخت ہوتی ہے لہذا جس شخص کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی جننی رقم جو کہ آج مور خہ 9 مئ 2021 کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق کم و بیش (75000) بنتی ہے موجو دہو، تو وہ مخض مالک نصاب کہلائے گا، اُس پرز کو ق دینا فرض ہے۔

☆ آج کل لوگ چ پر جانے کے لیے رقم جح کرتے ہیں، اس رقم پر بھی سال پوراہونے پرز کوۃ
لازم ہے۔

ارم ہے۔ ﴿ سپتال کوز کوۃ دینے عمومی طور پرز کوۃ ادا نہیں ہوتی۔ ( سپتال کوز کوۃ دینے کے لیے شرعی حیلہ درکارہے، لیتی زکوۃ کی رقم کسی فقیر شرعی کی ملک کرناہوگی)۔ ﴿ اگر شوہر نے بیوی کوزیور بنواکر دیاہو تواگر دہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے چکاہے توز کوۃ بیوی اداکرے گی ادراگر محض پہننے کے لئے دیاہے اور مالک شوہر ہی ہے تو شوہر زکوۃ ادا کریگا۔ بیوی کی ملکیت میں جومال (کرنسی، زیورات وغیرہ) ہیں آئی زکوۃ بیوی پر ہی فرض ہے، ہاں اگر شوہر خود اپنے مال سے دینا چاہے تو ہوی کی اجازت سے ہوی کے مال کی زکوۃ اداکر سکتا ہے ، اس طرح والدین بھی بچوں کے مال کی زکوۃ اداکر سکتے ہیں۔

﴿ اس طرح الدین بھی بچوں کے مال کی زکوۃ اداکر سکتے ہیں۔

﴿ اس طرح الدین بھی بچوں کے مال کی زکوۃ اداکر سکتے ہیں۔

اسکی اجازت سے شوہر یا والدین اپنے مال سے اُسکے صے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔

﴿ یاد رہے جس مال پر سال گزرنے پر زکوۃ نہیں دی تو اب اُسکی زکوۃ بھی دینالازم ہے۔ مثلاً (کسی مال پر حسال سے زکوۃ نہیں دی، تو اب گذشتہ وسالوں کی زکوۃ بھی اداکر ہے ۔

﴿ یاد رہے یہ جو بات عوام میں مشہور ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہی زکوۃ و بنی ہے ایسا ہر گزنہیں۔ انسان جب بھی مالک نصاب ہوا اُس دن سے ایک سال تک کے دوران جتنا مال ہر گزنہیں۔ انسان جب بھی مالک نصاب ہوا اُس دن سے ایک سال تک کے دوران جتنا مال کے غریب رشتوں داروں کوزکوۃ دینا افضل ہے۔

﴿ غریب رشتوں داروں کوزکوۃ دینا افضل ہے۔

ز کوہ سے متعلق مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصد 5 کامطالعہ بے حد مفید ہے۔

444



اللدرب العزّت نے میراث بیل بیٹے اور بیٹیول دونوں کا حصد رکھاہے۔ میراث (وراثت) ہیں بہنوں کوشر می حصدے محروم رکھنا اور بھائیوں کا سارے مال پر قبضہ کرلینا شدید حرام اور کبیرہ مناہ ہے۔ (1)

اگر بہنیں اپنے صے کا مطالبہ نہ کریں، تب بھی ان کاشر کی حصہ ویناضر وری ہے، کیو نکہ اللہ تعالیٰ فی مربعت میں ان کا حصہ مقرر کیا ہے، لہذا تھم شریعت کے خلاف کسی رسم و رواح پر عمل جائز نہیں۔ اگر کوئی وارث (بہن وغیرہ) اپنے صے کا مطالبہ کرے، تو اُسے بیہ کہنا کہ تم لا پی ہو اسپنے بھائی سے حصہ لے رہی ہو، تہمہیں فرہ برابر تنیال نہیں کہ اگر مکان بیجا تو جھے بیری بیوی پیچوں کو کرائے پر رہنا پرے گا، پیچی شرم کروحیاء کرو وغیرہ ۔۔۔ اس قسم بائیں کرے بہن کو اکثر بہن کا حصہ دیا لینے والا سخت کبیرہ گناہ کا مر تکب ہوگا۔ اکثر بہنیں ای قسم کی باتوں سے تفاء ہو کر ورافت کا مطالبہ نہیں کر تیں کہ اگر ہا نگاتو بھائی بھا بھی ایک عمر بھرکے لیے ناراحتی ہے اور مزیدیہ کہ زندگی میں خدا تخواستہ بھی کسی آزمائش کا سامنا کرنا کی عمر بھرکے لیے ناراحتی ہے اور مزیدیہ کہ زندگی میں خدا تخواستہ بھی کسی آزمائش کا سامنا کرنا کے مربع کے بیات کو حصہ دینے سے اُس کی بہن بی اپنے کہ بہن کو حصہ دینے سے اُس کی بہن بی اپنے گئے مضوط ہوگی اور کوئی اُسکے ساتھ کسی قشم کی زیادتی کرنے سے قبل سوبار سوچے گا۔ میراث کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

يُوْمِينِكُمُ اللَّهُ فِي ٓ اَوُلادِكُمُ "لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ "(2)

ترجمہ کنزالعرفان: "الله متمهین تھم دیتاہے تمہاری اولاد کے بارے میں مبینے کا حصد دو بیٹیوں کے برابرے۔"

كى وارث كى مير اث ندويے سے متعلق رسول الله مَاللَّيْنَ في ارشاد فرمايا: "جواپے وارث كو

 <sup>(</sup>فتأوى رضويه، ج 26.ص 314، رضافاؤنليشن، لإهور)
 (النسامايمو11)

میراث دینے سے بھاگے ، اللہ قیامت کے دن جنت سے اس کی میر اث قطع فرماد ہے گا"۔ (1) اور حضور رحمۃ للعالمین مَنَّالِیْنِمُ نے ارشاد فرمایا : "جو مختص کسی کی زمین کا ایک بالشت ککڑا بھی ظلماً ( یعنی ناحق) لے گا، تواُسے اللہ تعالی قیامت کے دن (سزاکے طور پر)سات زمینوں کا طوق پہنائے گا"۔ <sup>(2)</sup> وراشت کی جگہ جہنر دینا :

بعض خاندان والے اپنی بچیوں کو جہیز دے کر بعد میں جائیداو میں حصہ نہیں دیتے۔ایسا کرنا بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ والدنے اپنی زندگی میں بٹی کو جو پچھائی کی شادی کے موقع پر جہیز وغیرہ کی صورت میں دیا، وہ وراثت نہیں بلکہ ان کی طرف سے ہہ شادی کے موقع پر جہیز وغیرہ کی صورت میں دیا، وہ وراثت نہیں بلکہ ان کی طرف سے ہہ یا رخان تعیمی دصہ ختم نہیں کیا جاسکا۔مفق احمہ یا رخان تعیمی دصہ الله علیه فرماتے ہیں: "پنجاب میں یہ قانون (رسم وروان) ہے کہ مال باپ کے مال سے لڑکی میراث نہیں پاتی کھرتی باپ کے بعد سارامال، جائیداد،مکانات سب پچھ لڑک کی ہیر اث نہیں۔ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لڑکی کی میراث کے بدلے اس کی طادی دھوم دھام سے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ عزوجل! اپنے نام کیلئے روپیہ حرام کاموں میں براد کر واور لڑکی کے حصے سے کاٹو۔ کیوں جناب! آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی لکھائی ہراد کر واور لڑکی کے حصے سے کاٹو۔ کیوں جناب! آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی لکھائی ہراد کر واور لڑکی کے حصے سے کاٹو۔ کیوں جناب! آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی لکھائی ہراد کر واور لڑکی کے حصے سے کاٹو۔ کیوں جناب! آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی لکھائی ہراد کر واور لڑکی کے حصے سے کاٹو۔ کیوں جناب! آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی لکھائی ہراد کی طرف ہیں فرزند کے میراث ہراد کی طرف کی اینا حصہ معافی کرنا:

۔ ترکہ میں وُر ثاء کا حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے

کسی دارث کے ترکہ میں اپنا حصہ چھوڑ دینے ، دست بر داری کر دینے یا معاف کر دینے سے ہر گز ساقط نہیں ہو گا۔

🖈 ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بیٹے اپنی بہنوں کو باہمی رِضامندی سے بطورِ صُلَح ان کے حصے کے

 <sup>(</sup>سان این ماجه، کتأب الوصایا، پاپ الحیف فی الوصیلة، ص195, صدیف 2693. شیاء القرآن پهلی کیشتز الاهور)
 (صحیح مسلم، کتأب البساقاق، باب تحریم الظلم . ج 2، ص 394، حدیث 4108. فرید پات ستال الاهور)

<sup>3 (</sup>اسلامىزندگى،ص51 مكتبة البديده، كراچى)

بدلے میں کچھ رقم دے دیں چاہے وہ رقم ترکہ میں بننے والے ان کے حصے ہے کم ہو اور اگر زیادہ ہو تو بھی کچھ حرج نہیں اور بہنیں قبول کر لیں۔ یوں وہ رقم ان بہنوں کے ترکہ میں جھے کا بدل ہوجائے گی اور متر و کہ مکان میں ان کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ ☆ نیز اگر نہ کورہ بہنیں کچھ بھی نہیں لینا چاہتیں بلکہ ترکہ اپنے بھائیوں کو دیناچاہتی ہیں تووہ یوں کر سکتی ہیں کہ مکان میں اپنے جھے کو تقسیم کرانے کے بعد اس پر قبضہ کر کے جس بھائی کو دینا چاہتی ہیں ان کو بہہ (gift) کر دیں یا بغیر قبضہ کئے اپنا حصہ ان کو ایک مقررہ قبت پر چھ کو

قیت معاف کردیں۔(1)

ہم لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیشہ بہنیں ہی بھائیوں کو درافت کی چیزیں ہبہ (gift) کرتی بین ہمیں ہمیشہ بہنوں بین ہمیں اللہ بھی المین اللہ بھی المین اللہ بھی کہ بھائی بھی اللہ بھی کہ بھائی کی طرف اشارہ ہو تا ہے جس کا پیچے ذکر ہوا، اگر چہ بغیر مجبوری کے تخفہ دیے دینا جائز ہے۔

﴿ يه مسئلہ بھی یادرہ کہ اگر کسی بہن نے بچھ ال اپنے سکے بھائی کو بہہ (gift) کردیا، تواب اسے واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ قرابت رجوع سے مانع ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہبہ تام ہو چکا ہو، یعنی بھائی کو حصہ اگر اوپر بیان کیے گئے شرعی طریقوں کے مطابق دے دیاہو، تواب بہن واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ (2)

ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ بیٹی کو باپ کی وراثت میں اُس کا حق دلائے اور ایسا قانون بنائے کہ جس کی روہ ہے کی بیٹی کو باپ کی وراثت میں اُس کا حق دلائے اور ایسا قانون بنائے کہ جس کی روہ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اُس کی منقولہ (movable) اور غیر منقولہ (immovable) جائیداد میں ہر قسم کا تصرف تقسیم وراثت سے پہلے ممنوع اور کا لعدم قرار دیاجائے اور کسی نے دو سرے وار ثوں کی لاعلی میں بالا بی بالا باپ کی جائیداد اپنے یا صرف بھائیوں کے نام کر دی ہو تو عدالت فی الفور اسے غیر قانونی قرار دے کر جائیداد کی سابق حیثیت بحال کر سکے ۔ (3)

<sup>1 (</sup>عنتصر قتاوي اهلستت، ص170مكتبة المدينه، كراچى)

<sup>2 (</sup>ماغود فتأوى، دار الافتاء اهلسنت، ريفرنس تميز 6311، دعوب اسلامي)

<sup>3 (</sup>تفهيم البسائل، وراثت كرمسائل، ج 8. ص397، ضياء القرآن يبلي كيشنز، الاهور)



## عور تون مردول كامشابهت اختيار كرنا:

مر دوعورت کالینی وضع قطع میں ایک دوسرے

سے مشاہبت افقیار کرنا جائز نہیں، لین جو چیزیں عورت کے لیے خاص ہیں وہ مرو کو اپنانا جائز نہیں اور جن چیزوں کا تعلق خاص مردول سے ہو وہ وضع قطع عور توں کو افقیار کرنے کی مہانعت ہے۔ مثلاً زنانہ لباس جوتے پہننا، ناک کان چھدوانا، زبور پہننا، کند صول سے بیجے بال رکھنا، عور توں کی طرح ہاتھ پاؤں پر ڈیزائن والی مہندی لگانا یہ سب اُمور عور توں کے ساتھ خاص ہیں اس لیے یہ تمام کام مردول کے لیے حرام ہیں۔ حدیث پاک میں عور توں سے مشاہبت افتیار کرنے والے مردول پر لعنت آئی ہے۔ اس میں بالغ نابالغ، بوڑھاسب کا ایک ہی تھم ہے۔ اس میں بالغ نابالغ، بوڑھاسب کا ایک ہی تھم ہے۔ اس میں مردول کے ساتھ خاص اُن میں مردول کے لئے کند ھول سے اوپر بال کٹوانا اور وہ دیگر اُمور جو مردول کے ساتھ خاص اُن میں مردول کی مشاہبت افتیار کرنا ناجائز و حرام ہے کہ یہ مردول سے مشاہبت ہے۔ بعض والدین اپنے چھوٹے بچول کو لڑکول جسے کیڑے و غیرہ پہنادیے بعض والدین اپنے چھوٹے بچول کو لڑکول جسے کیڑے و غیرہ پہنادیے بین اور بیٹیوں کو لڑکول جسے کیڑے و غیرہ پہنادیے بین ہیں۔ یہ گیڑے و غیرہ پہنادیے اُن ہیں۔ یہ گیڑے و غیرہ پہنا دیے بینا نے والے گئیگار ہوئے۔ (1)

#### حديث پاک بس ب:

- (1) حضرت ابوہریرہ دھی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: "مر کارِ دوعالم مُلَّاثِیْجُ نے اُس مر دپر لعنت فرمائی جوعورت کالباس پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مر د کالباس پہنے "۔(<sup>2)</sup>
- (2) حضرت عبدالله بن عماس دعى الله تعالى عند فرمات بي: "في مَالْ اللَّيْظِ في زاند مر دول اور
  - مر دانی عور توں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا: " انہیں اپنے گھر دل سے باہر نکال دو"۔ (<sup>3)</sup>
- (3) اور حضورِ اقدى مَنْ النَّيْمُ في ارشاد فرمايا: "عورتول سے مشابهت اختيار كرنے والے مرد

<sup>1 (</sup>التتمر فعاوى اهلسلت اماخوذا حكام شريعت الفهيم البسائل)

<sup>2 (</sup>سنن ابوداؤد، كتاب اللياس بأب في لياس النساء. ج 3 ، ص187، حديث 3575 شياء القرآن يه في كيشنز الإهور

<sup>3 (</sup>صيح البعاري، كتاب اللهاس، بأب المتشجون بالنساء ، ج3، ص 362، حنيف 6886 ، فرين بالسئال ، الأهور)

اور مر دول سے مشابہت کرنے والی عور تیں صبح شام اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں"\_(1)

وسے بیں ۔ اِن احادیث سے اُن لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو آج فیشن کے نام پر زنانہ یا مرددانہ (خلافِ جنس) لباس پہنتے ہیں یا سوشل میڈیا پر (funny videos) وغیرہ بنانے کے لیے عورتوں کی سی مشابہت بھی اختیار کرتے ہیں۔ گویاکسی کو دنیا میں ہندانے کی خاطر ابنی آخرت خراب کرتے ہیں۔

آ قاکریم مَثَاَ لِیُکُمْ نِے ارشاد فرمایا: "لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ مخص ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے "۔(2)

### تكليف ده مذاق:

اس طرح اُن لوگوں کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو اپنے (facebook pages) یا (youtube channels) کی (rating) کی خاطر ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہوئے لوگوں کواذیت دینے والا مذاق کرتے ہیں اور بعد میں رسی معافی مانگ لیتے ہیں اور وہ لوگ جو دو سروں کو متوجہ کرنے کے لیے ویڈیوز پر جھوٹے (title) لگا کرلوگوں کے وقت کاضیاع کرتے ہیں۔اس سے متعلق دو حدیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

(1) حضور اکرم نور مجسم منگانی نے ارشاد فرمایا: "قیامت کے روز لوگوں کا بذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہاجائے گا کہ آؤ! آؤ! تو وہ بہت ہی اب چینی اور غم میں ڈوباہو ااس دروازے کے سامنے آئے گا گر جیسے ہی دروازے کے پاس پنچ گا در دوازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا ایک دوسر ادروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ! چیا نیجہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوباہو ا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ سی طرح اس کیسا تھ معالمہ ہو تارہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار

<sup>1 (</sup>شعب الایمان ، باب شرمگاهوں کی حرمت اور پاکدامنی کاوجوب، ج4، ص289، حدیث 5385 دار الاشاعت، کراچی)2 (شعب الایمان ، باب اعلاص عمل اور ترادر یا، ج5، ص 316، حدیث 6938، دار الاشاعت، کراچی)

پڑے گی تووہ خہیں جائے گا"\_(1)

(2)اور امام الا نبیاء مَثَلِّ الْشِیْمِ نے ارشاد فرمایا:" بیشک آدمی ایک بات کہتاہے جس میں کوئی حرج نہیں سجھتا حلائکہ اس کے سبب ستر سال جہنم میں گرتا رہے گا"۔(2)

اس کے بر عکس الی خوش طبی اسلام میں محبوب ہے جس سے دوسرول کو تکلیف نہ ہو اور اس میں جھوٹ وغیرہ نہ ہو، آقا کریم مُؤَلِّنْ اور آپکے اصحاب دھی الله عنهم اجمعین لعض او قات خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔

#### زلورات اور مرد وغورت

مر و حضرات : اسلام میں مردکے لیے ساڑھے چار ماشے سے کم چاندی کی ایک انگوشی ایک گئیند کے ساتھ جائزہے۔ اس کے علاوہ سونے، پیتل، تانبے کی انگوشی یا چاندی کی ایک سے زائد انگوشیاں یا ایک انگوشی دو گلوں کے ساتھ یا خالی چھلہ مرد کے لیے ناجائز وحرام ہے۔ اس طرح ہاتھ پاؤں میں کڑے ،ناک کان میں بالیاں بھی مرد کے لیے جائز نہیں۔ ان تمام حالتوں میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔

<sup>1 (</sup>موسوعة ابن ابى الدنيا، كتأب الصبت حديث 287 المكتبته العصريه/مكاشفته القلوب. ص160 مكتبة المدينه، كراجي) 2 (ترمذي، كتأب الزهدياب ماجاء من تكلم، ج 2، ص 95، حديث 195 فريديك سئال الأهور)

<sup>3 (</sup>سان اني داود، كتاب الخاتم باب ماجا في خاتم الحديد، ج3، ص227، حديث 3687. ضياء القرآن يبلي كيشاز الأهور)

ہ آج کل مر د حضرات کئی انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں اور انگوٹھیوں کے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں کہ فلاں پتفر پہننے سے بیہ ہوجا تاہے وہ ہوجا تاہے وغیرہ۔یا در کھیں تگینہ پہننے سے نقذیر نہیں بدلتی۔البتہ دواء کی طرح بعض تگینوں کی تا ثیرات ہوتی ہیں۔یہ انکے خواص سے ہے۔(۱)

، \* ایک مزید مسئلہ یاد رہے کہ بے زنجیر ( بغیر زنجیر کے ) بٹن سونے چاندی کے مر د کوجائز ہیں اور زنجیر دار منع ہیں۔(2)

خوا تین : عور تول کے لیے سونا چاندی کے ساتھ ساتھ دیگر آر ٹیفیشل جیولری کا استعال بھی جائز ہے۔ عورت یہ زیورات پہن کر ٹماز پڑھے تواس کی ٹماز ہوجائے گی۔
زیور کے سوادو سری طرح سونا چاندی کا استعال مردو عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ سونا
چاندی کے برتن میں کھانا پیٹا، سونے چاندے کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرمہ دائی سے سرمہ لگانا۔ سونا چاندی کے آئینہ میں دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کی کرسی پر بیٹھنا مردو عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ (3)(4)

جسم گدوانا:

ایک اور گناہ مجمر اکام جس میں ہمارے نوجو ان جانے انجائے میں مشغول ہیں وہ ہے جسم گدوانا (اس سے مراد موئی سے جسم میں چھیدلگا کر اس میں رنگ یاسر مہ بھرناہے)۔
بازو پر نام کھدوانا یا ہاتھ کی پشت پر کوئی ڈیزائن (tatto) بنوانا شرعانا جائز و ممنوع ہے کہ بید اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی ناجائز و حرام ہے۔ نیز بید نام اور ڈیزائن عمو مامشین یاسوئی کے در لیع کھدوایا جا تاہے، جس سے کافی تکلیف ہوتی ہے اور اسٹ

 <sup>(</sup>ماغوذرسم ورواج كى فرعى حيفيت، ص531 مكتبه اشاعت الاسلام الاهور)

<sup>2 (</sup>احكامرشريعت، ص197، كتبخانه امام احدوضاً الأهور)

 <sup>(</sup>ماغوذرسمورواج كهرعى حيثيت، ص532 مكتبه اشاعت الاسلام، لاهور)
 (ماخوذ محتصر فتاول اهل سلت. ص 66 مكتبة المديده. كراچى)

آپ کوبلاوجہ شرعی تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں اگر کسی شخص نے اپنے بازوپر اس طرح نام لکھوایا ہے تواس پر توبہ لازم ہے اور اگر دوبارہ تغییر کے بغیر اس نام کو ختم کر دے اور اگر تغییر کے بغیر ختم کروانے مکن نہ ہوبلکہ ختم کروانے کے لیے دوبارہ اس طرح کا (خود کو اذیت دینے والا) عمل کرنا پڑے جیسا نام کھواتے وقت کیا تھا تواس کو اس حال میں رہنے دے اور توبہ واستغفار کر تارہے۔ (1)

مديث ياك يس ب:

" حضور رحمۃ للعالمین، جنابِ صادق و امین منگالی کے سودلیے اور دینے والوں، اس کے گواہوں، سودی دستاویر لکھنے والوں اور گودنے والوں اور حلالہ کروانے والوں (جبکہ ٹکاح میں حلالے کی شرطر کھی ہو)ان سب لوگوں پر لعنت فرمائی ہے"۔(2)

\*\*

<sup>1 (</sup>مأخوذ تفهيم البسائل، ج11،ص 518 ضياء القرآن يبلى كيشاز، الأهور) 2 (جهنم مين لے جائے والے احمال، ج1،ص 545 مكتبة البديدة، كر اجي/البوج السابق)



#### تعسليم بالعنان Sex Education



اسلام ممل ضابط حیات اور دین فطرت ہے۔ دین اسلام جہاں اپنے مانے والوں کو عبادات و معمولاتِ زندگی سے متعلق تفصیلی احکامات فراہم کر تاہے، وہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کے اپنے وجود میں ہونے والی قدرتی تبدیلیوں (physical change) ،جسمانی عوارض سے متعلق احکامات بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کردیئے ہیں، اور صرف یکی نہیں بلکہ اپنے پیارے نبی مخالفہ کے حیاتِ مبارکہ ، آپکے اقوال و افعال کے ذریعے ہماری ممل رہنمائی فرمادی ہے۔

یورپ بیس تعلیم بالغال کے لیے (sex education) کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ دیگر نداہب باطلہ اسلام پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام تعلیم بالغال سے متعلق اپنے مائے والوں کی رہنمائی نہیں کر تاجس وجہسے مسلمان نوجوانوں کی اکثریت بلوغت پر ان چیجیدہ مسائل میں گھری پریشان نظر آتی ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں۔

اگر آپ تمام مذاہب کی کُتب کا شریعتِ جمدیہ سے نقابل کریں تو یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی کہ سوائے اسلام کے دنیا کا کوئی ایسا ند ہب نہیں جس بیں مسائل بالغال (حیض و نقاس ، احتلام ، منی ، فذی ، ودی یہاں تک کہ مباشرت وغیرہ) سے متعلق احکامات کو بیس سیکھتا اور لینی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ان احکامات کو نہیں سیکھتا اور لینی اولا دول کو یہ تعلیم نہیں دلوا تا یا سیکھا تا ، تو اس بیں قصور اُن مسلمانوں کا ہے نہ کہ اسلام کا۔ قر آن مجید ، احادیث نبوی منافی تقریم اور کُتب فقہ بیں تو ان سے متعلق احکامات شرعیہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ، لہذا دین اسلام پر بیداعتراض قطعاً باطل ہے۔

ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں علوم بالغاں سے متعلق بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اُس کی ایک اہم دجہ ریہ ہے کہ برصغیر پاک وہندیا مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کے قلوب اذبان میں تعلیم بالغاں کولے کر حیاء کا عضر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دین حیاء ہے، اور حیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں اپنے ذاتی خیالات و کیفیات کی بناپر والدین کا پچوں کی علوم بالغاں سے متعلق تربیت کا اہتمام نہ کرنا اور اسے حیاء سوز سمجھٹا بالکل درست نہیں۔ بیہ طرزِ عمل بہت سے دینی واخلاتی نقصانات کا سبب بن رہاہے اور بیہ تلخ حقیقیت حجٹلائی نہیں جاسکتی۔

## والدين كى ذمه دارى

بیٹے بیٹیوں کا زمانہ بلوغت قریب آتے ہی والدین پر بیدا زم ہے کہ وہ اپنے پچوں کی بنیادی تعلیم بالغال کا اہتمام کریں۔ اگر والدین بیہ کام خود نہیں کریں گے تو اولاد اس کے متعلق جانے کے لیے اُن حلقوں میں بیٹے گی جہاں اُسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس کے متعلق وہ پچھ نے گی اور معاذاللہ دیکھے گی جو اُسے نہیں سُننا اور و بھنا چاہیے، جو شر عاً اور اخلاقا بھی درست نہیں۔ فی زمانہ انٹر نیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجو ان جس آفت میں گر فار ہو کر اخلاقی پستی کا شکار ہیں ، وہ سب کو معلوم ہے۔ اگر والدین از خود اولاد کو اس متعلق کے تعلیم ویں تو انہیں معلوم ہو گا کہ جس قدر ہم پر جائنا لازم تھا، ہمارے والدین نے اس سے متعلق ہماری رہنمائی فرما دی، اب مزید بچھ جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کرنے پر اولاد ہمیشہ حیاء کا دامن تھا ہے رکھے گی اور انشاء اللہ حدسے تجاوز نہیں کرے گی۔

## بیمی کی تربیت:

ماں کو چاہیے کہ جیسے ہی بیٹی 9 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ اُسے بہت دوستانہ ادر محبت بھرے انداز میں علوم بالغال سے متعلق بنیادی تعلیم سکھائے۔اُسے بتائے کہ اب آپ اس عمر کو پہنچ کی ہیں کہ کسی بھی وقت آپ کے جسم سے حیض کا خون (periods) شروع ہو سکتاہے۔اُسے بتایا اور سکھایا جائے کہ ایسی صورت میں اُسے کیا کیا کرناہے وغیرہ۔ ایسے ہی اُسے بتایا اور سکھایا جائے کہ ایسی صورت میں اُسے کیا کیا کرناہے وغیرہ۔ ایسے ہی اُسے

احتلام (wet dream) کے احکام بتائے جائیں کہ اس حالت میں اُس نے کونی عبادت کرنی ہے اور کوئی بنیں کرنی۔ اُسے اس سے متعلق ہمت و حوصلہ دلایا جائے کہ اس میں کوئی شر مندگی والی بات نہیں، یہ تو ہماری ماؤں، دادیوں حتی کہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے۔ جب یہ بنیادی تعلیم لڑکی کوماں یا گھرکی کی بڑی عورت سے ملے گی تو پگی ایک صورت میں بالکل مطمئن رہے گی۔ بر عکس اس کے کہ اُسے یہ با تیس معلوم نہ ہو اور اس کم سنی میں دما فی طور پر بریشان اور احساسِ کمتری کا شکار ہوجائے، جیسا کہ عمومی طور پر دیکھا گیا

بنیځی تربیت:

اسی طرح باپ کو چاہیے کہ جب بچہ 12 سال کی عمر کو پینچے، توباپ مناسب اندازش أے بتائے کہ أسكے جسم میں جو تبدیلی (physical change) آرہی ہے ، ایسا کیوں ہے؟۔ جسم پرجوزیر ناف، زیر بغل بال آرہے ہیں، یہ کیوں آرہے ہیں؟۔اس سے گھبر انا نہیں۔ یہ آپ کے دادااور انبیاء کرام علیجم السلام کو بھی تھی۔اور سب مر دوں کو ہوتے ہیں۔اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، اسے صاف کیسے ،اور کب کرناہے وغیرہ۔ اسی طرح والد دوستانہ انداز میں، نچے کو یہ بھی بتائے کہ اب آپ عمرے اس جھے کو پہنچ چکے ہیں کہ اس کو کسی بھی دن اختلام ہو سکتاہے۔اگر اختلام ہو جائے تو پاکی کا اہتمام کیسے کرناہے وغیرہ۔ آگر باپ موجود نہیں تو گھرے کسی دوسرے مر دکو چاہیے کہ نچے کوان احکاماتِ شرعیہ کی تعلیم اگر باپ موجود نہیں تو گھرے کسی دوسرے مر دکو چاہیے کہ نچے کوان احکاماتِ شرعیہ کی تعلیم دے۔

جبوالدین اس طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے اور غلط چیز وں کو دیکھنے اور شننے پر قرآن و احادیث میں بیان کی گئ و عیدوں (سزاوں) کا مناسب انداز میں اُن سے ذکر کرتے رہیں گے تو بچے بھی ہمیشہ نہ صرف ان پیچیدہ مسائل کو بغیر کی شر مندگی کے والدین سے بیان کریں گے بلکہ انشاء اللہ باحیاء اور باکر وار بھی رہیں گے۔

ہمارے ہاں اپنے بچوں کی دیگر اُمور میں تربیت کے ساتھ ساتھ اس عنوان (تعلیم بالغاں) پر بات اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ کسی فرد کا اس چیز کو قبول نہ کرنا، یا کسی کے دل کا اس بات پر راضی نہ ہونے سے دین کے احکامات کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ عرب میں شروع سے اس عنوان پر بات ہوتی آئی ہے۔اور عرب اس حوالے سے اپنے پچوں کی تربیت کرتے رہے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ عربوں کے ہاں کم عمر میں شادیاں بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ تاریخ اسلام اور دور نبوی مُگالِیُّنِیِّم کے متعلق کُتب کے مطالعہ پر میہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں، مساجد و جامعات کے ذریعے نوجوانوں کو بنیادی علوم بالغال کی تعلیم دیں۔

۔ انتباہ : بال یہاں اس بات کاخیال رکھنا ہے حد ضروری ہے کہ لبرل وسیولر نظریات کے حاملین انتباہ : بال یہاں اس بات کاخیال رکھنا ہے حد ضروری ہے کہ لبرل وسیولر نظریات کے حاملین ، اٹل یورپ کے طرز پر جس بے باکانہ انداز میں سکولوں اور سوشل میڈیا کے ذریع تعلیم بالغاں (sex education) یا آزادی اظہار رائے کے نام پر جو بے حیائی اور فحاش پھیلانا چاہتے ہیں ، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں ویتا۔ اس تعلیم کو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی سکھانے کی اجازت ہے۔

#### مسائل النساء ميں سے پچھ:

ہمارے ہاں خواتین کاعلم دین حاصل کرنے کے لیے وین ماصل کرنے کے لیے وین مدارس جانے کارواج بہت کم ہے۔ اس لیے عمر کا ایک حصہ گزرنے کے باوجود خواتین طہارت کے بنیادی احکام و مسائل (علوم بالغال) سے لاعلم ہوتی ہیں۔ جبکہ مر دحضرات کی ایک تعداد مساجدودیگر دین محافل وغیرہ میں شرکت کرکے علائے دین سے طہارت کے احکام ومسائل شنتے اور سیکھ لیتے ہیں۔

ای کی کو محسوس کرتے ہوئے اس عاجزنے طہارت کے احکام ومسائل پر "مسائل النساء" کے نام سے خواتین کے لیے جامع اور آسان فہم انداز میں ایک رسالہ مرتب کیا ہے جو کہ مارکیٹ میں اور انٹرنیٹ پر (soft copy) کی صورت میں دستیاب ہے۔خواتین کے لیے اسکا مطالعہ بے حدمتقید ہے۔

## مسائل النساء میں سے ایک سوال (من گھڑت باتیں):

سوال: کیا حالتِ ناپاکی (جنابت، حیض، نفاس) میں کسی جگہ بیٹھنے سے یاکسی چیز کو چھونے سے وہ جگہ ناپاک ہوجاتی ہے؟ کیاحیض و نفاس والی عورت کے برتن اور دیگر استعال کی چیزیں الگ کر دینی چاہیے؟ دینی چاہیے؟

جواب: یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ عورت کو ایام مخصوصہ میں نجس چیز سمجھا جاتا اور ہر کام
کرنے سے روک دیاجاتا تھا۔ لیکن اسلام نے ان تمام ہری رسموں کو ختم کر دیا۔ شریعت اسلامیہ
میں حیض و نقاس کی وجہ سے صادر ہونے والی ناپا کی میں عورت نماز، روزہ، طواف کعبہ، مسجد میں
جانے، مباشرت (ہمبستری، صحبت) کرنے اور تلاوتِ قرآن مجید کے علاوہ تمام امور انجام دے
ملتی ہے۔ اس کے لیے باقی تمام امور جائز ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر اور درود شریف اور دیگر
دُعامیں پڑھ سکتی ہے۔ لہذا حیض و نقاس والی عورت ہویا بحنب، اِس کو ساتھ کھلانے، اس کا جو ٹھا
کھانے، اس کے ہاتھ کا لِکاہوا کھانے، اس کا گھر بلوخد مات بجالانا جائز ہیں۔ اِس کے کسی چیز کوہاتھ
استعال کرنے، ان کے ساتھ سلام و مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اِس کے کسی چیز کوہاتھ
لگانے یا کسی جگہ بیضنے سے وہ چیز و جگہ ناپاک نہیں ہوتی۔ بعض خوا تین ان کے ساتھ کھانے اور
ان کاجو ٹھا کھانے وغیرہ کوہر اسمجھتی ہیں، ایسی غلط رسموں سے اجتناب لازم ہے۔

حضرت عائشہ صدیقتہ دخی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں: " که رسول الله مَثَّلَ اللّٰهِ عَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِی حالفتہ میں سے مجھے فرمایا: " مصلی (جائے میں حالفتہ موں۔ آپ مَثَلِ اللّٰهِ عَلَیْ مِی مَا اللّٰهِ عَلَیْ مِی اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِي اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

(طبارت کے احکام ومسائل برائے خواتین سے متعلق مزید معلومات کے لیے رسالہ "مسائل النساء" کامطالعہ سیجیے)

\*\*\*





د نیا بھر کے مسلمان ہر سال جج و عمرہ کی ادائیگی ، مقاماتِ مقدسہ کی زیادت اور بار گاہِ رسالت منافیز کی حاضری ومڑوہ شفاعت کے لیے حرمین شریفین تشریف لے جاتے ہیں۔

ان مقدس مقامات سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ زائرین دوران سفر ان مقامات کا اوب ملحوظ رکھیں اور کسی بھی فتم کے خلاف ادب کام سے بچتے رہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور پر خلوص دعائیں کریں اور سرور کا کنات امام الانبیاء مَا الْفِیْزَمِ کی بار گاہ میں اس نیت سے حاضر ہوں کہ پیارے آتا ہم گنبگاروں کی سفارش اللہ تعالیٰ کی بار گاہ س کریں اور رب کریم ہمارے گناہ معاف فرماوے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَكُوا أَنْفُسَهُمْ جَأَءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

وَاسْتَغُفَوَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (<sup>(1)</sup>

ترجمه كنزالعرفان: " اور اگر جب وه اپنی جانول پر ظلم كربینے تھے تو اے حبیب! تمهاري بارگاه میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ سے معافی ما نگتے اور رسول (بھی)ان کی مغفرت کی دعافرماتے توضر ور الله كوبهت توبه قبول كرنے والا، مهربان پاتے"

کیکن آج مکہ دیدینہ میں گئے زائرین کو دیکھ کر دِل دُکھتاہے۔ گنبگار اپنی جانوں پر ظلم کر کے آ قا كريم مَالِينَظِيم كى بار گاه ميں اپنے كنابول كى بخشش كے ليے كيا تھااور إسے سيلى ( selfi ) نے آلیا!۔ کوئی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر سیلنی بنارہاہے تو کوئی دورانِ طواف اپنی ویڈیو بنانا لازم سمجھے ہوئے ہے۔اور کوئی تور سول اللہ مٹالٹینٹر کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، جالیوں کو پیٹر کر کے سیلفی ایلوڈ کر رہا!۔ اے عزیز! تم جانے ہو یہ کونسی بارگاہ ہے؟ اور اس بارگاہ کا ادب کیاہے ؟

1 (النسام آيت) 1

ادب گابیست زیر آسال از عرش نازک تر افس کم کردہ سے آید جنید دیا یزید این جا

(اے جانے والے سُنو! رسول الله مثَّلَ اللهُ عَلَيْهِم كى بار گاوِ اقد س آسان كے بنچے ايسامقام ہے كہ عرش سے بحص زيادہ نازک ہے کہ جند و بايزيد جيسے الله تعالیٰ كے ولی بھی اپناسانس روک كر آتے ہيں، كه كہيں رسول الله مثَّلَ اللهُ عَلَيْهِم كى بار گاہ كى بے ادبی نہ ہوجائے)

یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہال افضل الخلق بعد از انبیاء سید ناصد این اکبر دخی الله تعلی عند جیسی استی حاضری کے وقت اپنے مند میں پھر رکھ لینے تاکہ رسول الله منگالی کے در سے حضرت عمر فاروق بولنے سے بے ادبی نہ ہوجائے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہال بے ادبی کے در سے حضرت عمر فاروق دخی الله تعلی عند جیسی ہستی اتنا آہتہ بولئے کہ رسول الله منگالی کے دوبارہ پوچھے ہیں کہ "عمر! پھر بولو، کیا کہا تم نے؟" یہ تو وہ بارگاہ تھی کہ صحابہ کرام کاشانہ اقد س منگالی کے دروازہ پر دستک اپنے ناختوں سے دیتے کہ کہیں ہھیلی سے دستک دینے پر او پی آواز و دھک کی وجہ سے اس بارگاہ اقد س کی بے ادبی نہ ہوجائے۔

یہ اُن ہستیوں کا ادب اور خوفِ خدا باحاضر خدمت حضور خیر الوری مُنَافِیْتُمْ تَفَاکہ جنہیں اِس دُنیا مِیں جنرے دھوکے میں ڈال رکھاہے؟ اِس دُنیا میں جنرے دھوکے میں ڈال رکھاہے؟ کہ تواتی ہے باک سے رسول الله مُنَافِیْتُمْ کی طرف پیٹھ کرکے سنہری جالیوں کے سامنے سیلنی بنانے اور فضول باتوں میں مصروف ہے، کیاتواس غرض سے اس بارگاہ میں حاضر ہواتھا؟،ادب نہ رہا تو پھر کیا بچا! خدارا خوش کے ناخن لو۔۔۔۔

الله تعالى في استخصبيب مَنَّالِيُّمِيُّمُ كى بارگاه كادب بتاتے ہوے ارشاد فرماتا ہے: يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تَرْفَعُوَّا أَضُوَا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْدِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ (1) ترجمہ کنزالعرفان: "اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز پر او پنی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال بربادنہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو"

> بابِ جریل کے پہلومیں ذرا دھرے سے چل فخر جریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پکوں سے دریار پہ دستک دینا او چی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا

اے زائر طیبہ سوچ تو سہی! کیا نجھی کوئی فوجی یا پولیس ملازم اپنے افسر کے پاس جاکر اس طرح کرے گا؟ جو تورسول اللہ منگافیز کم کے سامنے کھڑے ہو کر کر تا ہے!۔ سنہری جالیوں کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے تصاویریں کچھوانا اور شور مچانا! اس سے بڑاادب کو چھوڑنے والا کون ہو گا؟، بید دکھاوا (ریاکاری) نہیں توادر کیا ہے؟۔

افسوس کہ فی زمانہ یہ الیم بری بدعت ہے کہ جس میں چھوٹے، بڑے، بوڑھے سب شامل ہیں، ہم نے صرف توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ چند جملے لکھ دیئے ہیں۔اللہ عزوجل ہم سب کوحرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین!

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

كفريه كلمات كي بيجإن سے متعلق مخضر وجامع رساله



ٱلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ \* اَمَّا بَعُدُ فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ \* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْم \*

حرام الفاظ اور کفرید کلمات کے متعلق علم سیمنا فرض ہے (نادی شای)

الله عزوجل كى ذات كاجم پريد احسانِ عظيم ہے كه أس في جميں انسان بنايا، ايمان كى دولت عطا فرمائى اور است عطا فرمائى اور است عرم مَنَّ اللَّهُ مَا أَمْتَى كيا۔ دولتِ ايمان كس قدر بردى نعمت ہے إس كے متعلق جمت الاسلام حضرت سيدُناامام محمد غزالى دحمة الله عليه فرماتے بين كه :

"میں (محمہ غزالی) کہتا ہوں اس نعت (ایمان) کی قدر سے متعلق جتنامیر اعلم ہے، اگر میں اس کے بارے میں دس لا کھ صفحات بھی لکھ دول تب بھی میر اعلم اس سے زیادہ ہے، اِس اعتراف کے ساتھ کہ میر ااس بارے میں علم ایک قطرہ اور لاعلمی سمندر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نعت ایمان ہی سب سے بڑھ کر نعمت ہے "۔(1)

نعت ایمان کی اِس عظمت کی وجہ بیہ ہے کہ اِس فائی دنیا پی اللہ کی رضا، تمام نیک اعمال کی قبولیت اور ہمیشہ کی جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ الحمدُ بللہ ہم مسلمان توہیں لیکن اس بات کی کسی کے پاس کوئی ضانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا یعنی اُسکا ایمان مرتے وقت سلامت رہے اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گاوہ کفار کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے :

وَمَنْ يَزِتِّكِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَهُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَلِكَ حَبِطَتْ

اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَأُولَيِكَ أَصْحُبُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ (2)

ترجہ کنزالعرفان: "اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوجائے پھر کافر ہی مرجائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیاو آخرت میں برباد ہوگئے اور وہ دوزخ والے بیں وہ اس میں ہمیشدر بیں

<sup>1 (</sup>منهاج العابدين، ص433 مكتبة المدينه، كراجي)

<sup>2 (</sup>البقرة.آيت217)

"\_2

#### مسلماں ہے عطار تیری عطاسے ہو ایمان پر خاتمہ یاالی

افسوس! کہ جن علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے آج مسلمانوں کی اکثریت پونیورسٹی و کالج کی ڈگریاں لینے کے باوچو د اُن بنیادی اسلامی علوم سے لاعلم نظر آتی ہے اور اِن علوم میں بھی عقائد کے وہ بنیادی علوم جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان ہو تاہے اور اِنکے انکار سے کافریا گر اہ ہوجاتا ہے، اِن مسائل کا سیمناعبادت کے مسائل سے اہم اور فرضِ عین ہے، پر افسوس کہ ہم دورکی گر اہی میں پڑے اپنی عاقبت سے بے پر واہ ہیں۔

آئے ہے کچھ عرصہ پہلے مختلف مذاہب کے سکالرز کا اجلاس ہوا تاکہ یہ دیکھاجائے کونسا
ایسا مذہب ہے جس پر چل کر ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بناسکتے ہیں۔ ہر سکالر نے اپنے مذہب کی
اچھائیاں بیان کیں، لیکن آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے تو وہ
اسلام ہے۔ لیکن آگی بات بڑی کڑوی کردی کہ اس دنیا میں بدترین قوم ہے تو وہ مسلمان ہے جو
اسلام ہے۔ لیکن آگی بات بڑی کڑوی کردی کہ اس دنیا میں بدترین قوم ہے تو وہ مسلمان ہے جو
اسلام ہے۔ لیکن آگی بات بڑی کڑوی کردی کہ اس دنیا میں بدترین قوم ہمیں سمجھ عطا فرمائے

(آمین)

اعلی حضرت امام الل سنت امام احمد رضا خان رحمة الله عليد فرماتے ہيں: "علائے كرام فرماتے ہيں، جس كوسلب ايمان (ايمان پر خاتمہ) كاخوف (فكر) نه بونزع (موت) كے وقت أس كا ايمان سلب بوجانے كاشد يدخطره ہے "(2)

اولیائے کرام عمر بھر اللہ عزوجل کی عبادت اور اسکی جنتجو میں ریاضت کے باوجود ایمان چھن جائے گرام عمر بھر اللہ عزوجل کی عبادت اور اسکی جنتجو میں ریاضت کے باوجود ایمان چھن جانے کے خوف سے لرزال و ترسال رہا کرتے تھے چنانچہ حضرتِ سیدناسفیان توری دحمة الله علیه کے پاس دحمرتِ سیدناسفیان توری دحمة الله علیه کے پاس حاضر ہوا۔ آپ دحمة الله علیه ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا : کیا آپ

<sup>1 (</sup>غوشحال گهرانه كيسےهو،ص19،يوئيك پر تاترز، لاهور) 2 (ملقوظاتِ اعلىٰ حصرت، ص495، مكتبة البديدة، لاهور)

دحدة الله عليه گناموں كے خوف سے رور بي بين ؟ تو آپ دحدة الله عليه في ايك تكا الله ايا اور فرمايا كر كا الله ايا اور فرمايا كر كرناه تو الله عزوجل كى بارگاه ميں اس منتكے سے بھى كم حيثيت ركھتے ہيں ، مجھے تو اس بات كا خوف ہے كہ كہيں ايمان كى دولت نہ چھن جائے "۔ (1)

آن اِس نفسانفسی کے دور میں ہر طرف ایمان کی بربادی کا خطرہ ہے کہیں فلموں ڈراموں میں کفریہ اشعار و کلمات کی بھر مار ہے ، کہیں جہالت کی وجہ سے آپس کے معاملات میں لوگ گفریہ کلمات بکتے نظر آتے ہیں تو کہیں معاذ اللہ ، اللہ عزوجل کے حبیب مکالٹینٹے کی شان میں گفاریہ کلمات بھتے ہوئے ہیں۔ اب اگر! اِن کفریات کا علم نہ ہو تو ہم کیسے اِن کی نشاندہی کر کستاخانہ عقیدے رکھے ہوے ہیں۔ اب اگر! اِن کفریات کا علم نہ ہو تو ہم کیسے اِن کی نشاندہی کر کستاخانہ عقیدے رکھے ماصل کریں۔ تاکہ لاعلمی میں معاذ اللہ کی کفر کا اِر تکاب نہ کر ہیٹے میں۔ جیسا کہ عدیث پاک میں فرمانِ عبرت نشان ہے ، محضورِ اکرم اُور جسم منگائین کی ارشاد فرمایا:

" ان فتوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو! جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہو گئے۔ اس ان فتوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو! جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہو گئے۔ ایک آدی صبح کو کو فرہو گا اور شام کو مومن ہو گا ہو گا کہ اُس وقت لوگوں ورایک ایساز مانہ بھی آئے گا کہ اُس وقت لوگوں ورایک ایسازمانہ بھی آئے گا کہ اُس وقت لوگوں ورایک ایسازمانہ بھی آئے گا کہ اُس وقت لوگوں ورایک ایسازمانہ بھی آئے گا کہ اُس وقت لوگوں ورایک ایسازمانہ بھی آئے گا کہ اُس وقت لوگوں ورایک ایسازمانہ بھی آئے گا کہ اُس وقت لوگوں

لہٰذااس دورِ فتن میں ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم ان فرض علوم کوخود بھی سیکھیں اور لپنی اولاوں کو بھی سکھانے کا اہتمام کریں۔اللہ عزوجل سے دعاہے اس سعی کو لپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دیارِ حبیب مُنگاتِیم میں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین مُنگاتِیم میں

کے در میان اپنے دین پر صبر کرنے والا، آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہو گا" (3)

1 (منهاج العابدين، ص169 مكتبة المدينه، كراجي)

<sup>2 (</sup>صحيح مسلم، كتأب الإيمان، بأب الحقول البيادر قبالاعمال، ج1، ص133، مديسة 309، فريد بالتستال الاهور) 3 (ترملي، كتاب القان، بأب الصابر طل ديده، ج2 ص75، مديدة 114، فريد بالتستأل الاهور)

## چندائم اصطلاحات

مطالعه سے قبل چند ضروری اصطلاحات پڑھ لیجیے۔

ایمان کے کہتے ہیں:

ا يمان تصديق قلبي كانام ہے ، يعني أن باتوں كى سيج دل سے تصديق كرنا

جن کا تعلق "ضروریاتِ دین"سے ہے "ایمان" ہے۔(1)

گفر کے کہتے ہیں:

ضروریاتِ دین " میں ہے کسی بھی ایک ضرورتِ دینی کا انکار " گفر "

کہلا تاہے۔اگرچہ باقی تمام ضروریاتِ دین کی تصدیق کر تاہو۔(<sup>(2)</sup>

ضروريات وين كس كمت بين:

ضروریات دین، اسلام کے وہ احکام ہیں ، جن کوہر خاص وعام

جانتے ہوں ، جیسی اللہ عزوجل کی وحدانیت (لیتی اس کا ایک ہوتا)، انبیائے کرام عَکَیْهِ هُرُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَي نبوت، نماز، روزه ، حج ، جنت، دوزخ ، قيامت مِين ٱلْحايا جانا، حساب و كتاب لينا وغيرها۔ مثلاً بيه عقيدہ ركھنا (مجھى ضروريات دين ميں سے ہے) كه خُضُور خاتم النبیین مُنَافِیکُم ہیں ، حضور مُنافِیکُم کے بعد کوئی نیا نبی نبیں ہو سکتا۔

ضروريات مذهب الل سنت كسے كہتے ہيں:

وہ عقائد جن کے ماننے سے بندہ اہلِ سنت و

جماعت کے گردہ میں واخل ہو جانے اور اس کے الکارسے الل سنت وجماعت کے گردہ سے خارج ہوجائے ضرور باتِ مذہب الل سنت كہلاتے ہيں۔عقائد الل سنت كامانے والا" الل سنت

<sup>1 (</sup>ماخودار بهار شريعت، حصه 1. ص172 مكتبة البدينه. كراچى) 2 (ماخوذاربهار شريعت،حصه، ص172،مكتبة المدينه، كراجى)

<sup>3 (</sup>ماخوذبهار شريعت،حصه1، ص172ملغصاً مكتبة البديعه، كراجي)

یا سی "اور انکار کرنے والا " گراہ یا بدند ہب" کہلاتا ہے۔(1) مر تد سے کہتے ہیں:

#### كلمات كفركى دو فتمين بن: (1) الترام كفر (2) لزوم كفر

| حکم                                              | التزام كفركى تعريف                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| التزام كفر كا ارتكاب كرنے والا وائرہ             | ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز              |
| اسلام سے خارج ہو کر کافرومر تد ہو جاتا           | کے بھی خلاف کرنا (لیعنی اٹکار کرنا)۔        |
| ہے۔اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو                 | چاہے وہ خلاف کرنے (انکار کرنے) والا         |
| کئے بعن پچھل ساری نمازیں ،روزے، فج               | بظاہر اسلام کا کیساہی شیدائی بٹتا ہو اور بے |
| وغيره تمام نيكيال ضائع مو ممكي شادي              | فک کفر کے نام سے چٹتا ہو، مگراس پر          |
| شُده نفا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگر کسی            | تھم کفر ہے اور وہ اسلام سے خارج             |
| كامريد تفاتو بيعت بهى ختم ہو گئی۔                | (3)                                         |
| ايس مخض كودوباره كلمه پڑھ كرمسلمان               |                                             |
| مونامو گا_ دوباره تکاح کرنامو گا_ <sup>(4)</sup> |                                             |

<sup>1 (</sup>ابو مماعارفين القادري، عقائد تونس ، ص 2)

<sup>2 (</sup>مأخوذيهار غريعت، صه 9. ص 455 مكتبة البديده، كراجي)

<sup>3(</sup>كفريه كليات، ص51 مكتبة البديده، كراجي)

<sup>4 (</sup>كفريه كليات، ص524 مكتبة البديده، كراجي)

206

| كلم                                                 | لزُومِ كفر كي تعريف                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایما مخض اسلام سے خارج نہیں ہوتاء                   | ازوم كفر عين كفر تو نبيس مو تا مگر كفر تك                                                                               |
| اس کا نکاح بھی نہیں ٹوشاس کی بیعت                   | لے جانے والا ہو تا ہے۔ اس میں كفرك                                                                                      |
| مجمی بر قرار رہتی ہے اور اس کے سابقہ                | ساتھ سی معنی صبح کا بھی پہلو نکلتا ہے۔                                                                                  |
| اعمال بھی برباد تبین ہوتے۔                          | لزُومِ كفر كى صورت ميں جھى فقہائے كرام                                                                                  |
| البته ال كيلئے تجديد ايمان و تجديد نكاح<br>ربحه (2) | رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السّلامِ نِي عَلَم كَفَرِ دِيا مَكَرِ<br>مِتَكِمُ مِنْ اللّٰهُ السّلامِ نِي عَلَم كَفَرِ دِيا مَكْرِ |
| کا حکم ہے۔ <sup>(2)</sup>                           |                                                                                                                         |
| 1 11                                                | سکوت کرتے (لیعن خاموثی اختیار فرماتے)<br>بیں ۔ اور فرماتے ہیں جب تک البرزام کی                                          |
|                                                     | یں داور رہاتے ہیں بیب سے برام ا<br>صورت نہ ہو قائل کوکا فر کہنے سے سکوت                                                 |
|                                                     | كيا جائيًا اور احوط (لعنى زياده مختاط) يبى                                                                              |
|                                                     | ندب متكلمين رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّهِين                                                                                |
|                                                     | (1)                                                                                                                     |

## چنداصولی باتیں پڑھ لیجے

کافر کو کافر کہناضروری ہے:

کافر کو کافر کہنانہ صرف جائز بلکہ بعض صور توں میں فرض ہے۔صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی دحیۃ الله علیہ ہیں:"ایک بیہ وہا بھی پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ہم تو کافر کو بھی کافرنہ کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔" یہ غلط ہے۔ قرآنِ پاک نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

<sup>1 (</sup>قتاۋى امچىيە، ج. 4-2013.512 مكتبەر ضويە، كراچى) 2 (كفريە كليات، ص53 مكتبة البنينة، كراچى)

قُلْ لِيَّالِيَّهَا الْكُورُونَ (1) ترجمه كنزالعرفان: " تم فرماؤ اك كافرو! "

قطعی کا فرکے کفر میں شک کرنے والا بھی کا فر ہو جاتا ہے:

یاد رہے! مسلمان کو

مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضرور پاتِ دین میں سے ہے۔ اور کسی ایک ضروریاتِ دین کا اٹکار گفر ہے۔ مثلاً مرزائیوں ( قادیانیوں ) کے کفر پر مطلع ہو کر اِنہیں کافرنہ سیجھنے والاخود کافر مرتد ہوجائے گا۔ <sup>(2)</sup>

ر سیر تادیانیوں کے تمام گروہ شامل ہیں۔وہ قادیانی بھی جو مر زاغلام احمد کو نبی مانیں اوروہ بھی جو مر زاغلام احمد کو نبی مانیں اور وہ بھی جو ان میں سے تو کچھ نہ مانیں مگر اس کو محض مسلمان مانیں بلکہ وہ بھی کافروم رتد ہیں جو اس کے عقائد کو جاننے کے باوجو د اسکے کافر ہونے پر شک کریں۔(کیونکہ نبوت کادعویٰ کرنے والے کو صرف مسلمان مانیا بھی کفر ہے)۔(3)

# تمم كفرلگانا

قول يا فعل كا كفر مونا:

وں یا فعل کے کفر ہونے اور قائل یا فاعل کے کافر ہونے اور قائل یا فاعل کے کافر ہونے میں فرق ہے۔ - قول یا فعل کا گفر ہونا ایک علیحدہ بات ہے اور کسی معین (مخصوص) ہخض کو کافر قرار دینا علیحدہ بات ہے۔ مثلاً کسی مسلمان کوبت کے آگے سجدہ کرتے ہوے دیکھا تو اس عمل کو تو گفر کہیں گے لیکن اِس ہخض کو فی الفور کافر نہیں کہیں گے جب تک وجوہات سامنے نہ آجائیں، ہو سکتا ہے وہ جان سے مارڈالنے کی صحیح دھمکی کی وجہ سے سجدے میں گراہواور دل ایمان پر قائم ہو۔ لیکن اگر

<sup>1 (</sup>بهارشريعت،حقه.9،ص455مكتبةالمديده.كراجي)

<sup>2 (</sup>ملغصاً قتاؤى رضويه ج14، ص321، رضافاؤدثيش، الأهور)

<sup>3 (</sup>ايمان كيحفاظت، ص55)

ثابت ہو جائے کہ بخوشی بت کو سجدہ کر رہاہے تو کا فر قرار دیاجائے گا۔(مفتیانِ کرام جب سمی قول کو کفریہ قرار دیتے ہیں ، تو عموماً لزوم گفر ہو تاہے ، جب تک قائل پر اِتمام حجت نہ کر لی جائے ،التزام گفرے گریز (کرنا)لازم ہے) (1)

بے خیالی میں کفر بک دینا:

آگر کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیامثلاً: "کہناچاہتا تھا، الله مالک ہے، گرمعاذ اللہ منہ سے نکل گیا اللہ مالک نہیں اس صورت میں قائل کا قول تو یقیبناً گفر ہے گراس کی تکفیر نہیں کی جائیگی کہ بے خیالی میں کلمہ صادر ہوا۔

صدرالشريعه مفتى امجر على اعظى رحمة الله عليه فرماتي بين:

"كبنا كھ چا ہتا تھااور زبان سے كفرى بات نكل كئ تو كافرنہ ہوالینی جبكہ إس امر سے اظہارِ نفرت كرے سننے والوں كو بھى معلوم ہو جائے كہ غلطى سے يہ لفظ لكلاہے اور اگر بات كى رائح كى (يعنی جو كچھ منہ سے تكلاأس پر اڑار ہا) تواب كافر ہو گيا كہ گفرى تائيد كر تاہے "۔(2)

كياعام آدمي علم كفراكا سكتا ؟

جب سی بات کی گفرہونے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم

ہو مثلاً کسی مفتی صاحب نے بتایا ہو یا کسی مُعتبر کتاب "بہارِشریعت" یا "فآؤی رضویہ شریف" وغیرہ میں پڑھا ہو تب تو اُس گفری بات کو گفر ہی سمجھے ورنہ صرف لیٹی انگل سے ہر گز ہر گز کسی مسلمان کو کافر نہ کہے۔ کیوں کہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو گفر کی طرف جارہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف اور کہنے والے کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہو تا کہ اُس نے کونسائیہلوم اولیا۔

اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضاخان دحدة الله عليه فرماتے ہيں:" ہمارے آئمہ دحدة الله عليهم نے تھم ويا ہے كم اگر كسى كلام ميں 99 اختال تُفرك ہوں اور ايك اسلام كاتو

<sup>1 (</sup>اصلاح عقائدوا عمال، ص35دار العلوم تعييه. كراچى) 2 (چارش يعت، حصه 9، ص456مكتبته البديده. كراچى)

واجب ہے کہ اخبال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خِلاف ثابت نہ ہو "۔(۱)

بغیر علم کے فتوی دینا یا غلط مسکلہ بتانا:

فی زمانہ ایک ایس غلط روش چل لکلی ہے کہ جس

ف من میں ایک میں ہو وہ مجھی کسی دین مسئلہ پر اپنی رائے ضرور دے دیتا ہے۔ ایسا

كرنے والے إن احاديث سے عبرت پكڑيں ۔

فرمانِ مصطفیٰ مَنَالِقِیْرِ کِے:

" جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیاتو آسان و زمین کے فرشتے اُس پر لعنت جمیع ہیں "۔(2) اور بیارے آتا مُناکِ النّظِ نے ارشاد فرمایا:

"جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیاتواس کا گناہ فتویٰ دینے والے پرہے "۔(3)

<sup>1 (</sup>فتأوى رضويه, ج14، ص604، رضا فاؤنليش، لاهور)

<sup>2 (</sup>الجامة الصغير، ص517، حديث 8491دار الكتب العلبية بيروت)

<sup>2 (</sup> سان الى داؤد. كتاب العلم ، بأب التوقى الفتيا ، ج 3 ص 48 حديث 3172 ضياء القرآن يعلى كيشار ، لاهور)

## كفريه كلمسات

ذیل میں فلموں، ڈراموں اور باہمی معاملات و مختلف مواقع پر مکے جانے والے چند کفریہ کلمات کا ذکر ہے، انہیں پڑھنے سے نہ صرف اِکلی آگاہی ہوگی بلکہ دو سرے گفریات کی نشاندہی کے متعلق بھی انشااللہ ذہن میں ایک زاویہ تھکیل پا جائے گا۔

#### ذات البی عزوجل کے بارے میں:

- (1) الله عزوجل ك وجود كا الكاركر في والے كو ديري (atheist) كت يي وجود الى كا الكاركر في والل كافروم تد ا
- (2) مصائب ومشکلات کے وقت یہ کہہ دینا کہ اللہ عزوجل موجود نہیں ہے، یااللہ عزوجل سنتا د کے میں نبو
- (دیکھتا) نہیں ہے۔ابیا کہنے والا تخف کہتے ہی کا فرہو گیا۔ (2) (3) اللہ تعالی جِہت (direction)، مکان وزّماں (time & place), حرکت و سکون

(rest & motion)، صورت (body) وجميع حوادث عياك --(3)

تقصیل: (الله عزوجل کے لیے مکان، سمت، جسم ثابت کرنا گفرہ۔ الله عزوجل کو "اوپر والا یا آسان پر رہتاہے یا ہر جگہ ہے " کہنا گفر لزومی ہے۔ ایسا کہنے والا اگرچہ علمائے متکلمین دحمة الله علیهم کے نزویک اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاہم فقہائے کرام دحمة الله علیهم کے نزویک

اس پر تھم گفر ہے۔ لہذااس پر لازم ہے توبہ ، تجدیدِ ایمان و تجدیدِ نکاح کرے۔ سر سر محصل استراک میں موقعات سے موقعات کی سر سال کا میں استراک کا میں استراک کی سر سال کا میں کا میں کا میں کا

پوں کو بھی اللہ عزوجل کے متعلق بیت کہیں کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ ہر جگہ ہے (کہ اللہ جگہ کی مکان سے پاک ہے۔ اللہ عزوجل اور اسکی صفات کے علاوہ ہر چیز صادث ہے، حاوث لینی بہلے موجود نہ تھی بعد میں وجود میں آئی، جبکہ اللہ عزوجل اور اسکی صفات قدیم ہیں (لیعنی ہمیشہ

<sup>1 (</sup>كفريه كلمات، ص96 مكتبة البنينه، كراچى)

<sup>2 (</sup>كفريه كلمات، ص96مكتبة المدينه كرايي)

<sup>3 (</sup>بهار شريعت حصة 1.ص19.مكتبة البديدة كراجى)

ہمیشہ سے ہیں))۔ بچوں کو یوں سکھائے کہ اللہ عزوجل ہماری جان سے بھی قریب ہے۔ اللہ عزوجل کی قریب ہے۔ اللہ عزوجل کی قریب ہے۔ اللہ عزوجل کی رحمت ہر جگہ ہے۔اللہ عزوجل ہمیں ویکھ رہاہے، اللہ عزوجل کے علم میں ہرچیزہے۔(1)

القد مرود بالے میں ہر پیز ہے۔ است مفتی اعظم پاکستان مفتی المیں الرحمٰن دام ظلہ لکھتے ہیں: "اللہ تعالی کی ذاتِ اقد س جہت، ذمان و مکان، حرکت و سکون، شکل و صورت، الغرض جسم و جسمانی تقاضوں اور ہر قسم کے عوارض ہے پاک اور مُنزہ ہے۔ لہذا اللہ تعالی کو او پر والا اور آسان والا کہنا درست نہیں ہے۔ "اوپر والے سے عظمت و بزرگی رفعت شان کے معنی مر اولیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان کلمات کے استعال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآنِ مجید اور احادیثِ مبارکہ ہیں جن مقامات پر اللہ تعالی کی استعال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآنِ مجید اور احادیثِ مبارکہ ہیں جن مقامات پر اللہ تعالی کی ابنے اقدس کے لیے اس طرح کے کلمات آئے ہیں، اُن کے قطعی معنی و مصداق کے تعین کے بنیر اُن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اُن کے معانی و مطالب و مصداق کے بارے میں بحث کرنا عام معلمانوں کے لیے نہ مناسب ہے اور نہ ضروری ہے۔ ایک تمام آیات و حدیث متشا بہات میں سے ہیں "۔ (2)

(4) سى مصيبت وپريشانى پر الله عزوجل كوظالم كهنا، يابيه كهناكه الله عزوجل ظالموں كاساتھ ديتا ہے۔ ابياكهنا گفرہے كه ان جملوں ميں رب تعالى كوظالم اور ظالموں كاساتھ دينے والا قرار دے كر الله عزوجل كى توبين كى گئے ہے۔ (3)

مرامینہ رئیس کی دات پر اعتراض کرنا قطعی گفرہے اور مُعترض کا فرومر تد ہوجاتا ہے۔<sup>(4)</sup> تفصیل : (اللہ عزوجل پر اعتراض کرنے سے بچنے کا شریعت میں تھم ہے اور ہر مسلمان کا تھم

شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ عزوجل خالق ومالک ہے۔ اس عزوجل کے پیدا کردہ بندے کا اُسی عزوجل پر اعتراض کرنا اُس عزوجل کی شدید ترین توہین ہے (اور اللہ عزوجل کی توہین گفرہے)۔ معاذاللہ عزوجل اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی سمجھ

<sup>1 (</sup>ماخوذ كفريه كلمات، ص99- 111/103 - 113 مكتبة المدينه، كراتي)

<sup>1 (</sup>ماغوذ نفريه كلمات، ص99- 111/103- 113منتيه المنينه، نرابتي) 2 (تفهير البسائل, ج7. ص33شياء القرآن پهلي كيشاز الاهور/فتاوي فيض الرسول.حصه 1)

<sup>3 (</sup>كفريه كلمات، ص116مكتية المدينه، كراچى)

<sup>4 (</sup>كفريه كليات، ص141، مكتبة المدينه، كراجي)

میں جو پھے آئے گاوہ کہتا پھرے گاکہ مثلاً: اللہ عزوجل نے فلاں کام کیوں کیا؟ فلاں کام کیوں کیا؟ فلاں کام کیوں نہیں کیا ؟ اس کو یوں نہیں اور یوں کرناچاہیے تھا وغیرہ وغیرہ و بہر حال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عزوجل کے ہرکام کو بنی بر حکمت ہی یقین کرے خواہ اس کی لینی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ زَبان پر آنا کُاول میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے)۔

(6) اللہ عزوجل ہر ممکن پر قادرہے اور ہر اُس چیزے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اُس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو، نہ نقصان، وہ بھی اُس کے لیے مُحال، مثلاً جموف، دغا، خیائت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیر ہا عیوب اُس پر قطعا محال ہیں اور یہ کہنا کہ جموٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جموٹ بول سکتاہے، مُحال کو ممکن کھہر انا اور یہ کہنا کہ جموٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ خود جموٹ بول سکتاہے، مُحال کو ممکن کھہر انا اور یہ سمجھنا کہ مُحالات پر قادر نہ ہو گاتو قدرت نا قص اور جائے گی باطل محض ہے، کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان اِنقصان تو اُس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اُس میں صلاحیت نہیں۔ (1)

## قرآنِ مجید کی توہین کے بارے میں:

- (1) قرآنِ كريم يامنجديا اى طرح كى وه چيزيں جو شرعاً معظم (دينی شعار) ہيں ان كى جس نے توہين كى اُس نے كفر كيا۔ (2)
- (2) رشوت کے ملنے والے پیسے پر خوش ہو کر لھانا مین فضل رہنی (یہ میرے اللہ کا فضل
  - ے) کہنا لیعنی اِس حرام قطعی کواللہ کا نصل قرار دینا گفر ہے۔(3)
- (3) اگربے خیالی میں قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ کر یاالماری سے سرک کر زمین پر تشریف لے آئے (لیعنی گرجائے) تونہ گناہ ہے نہ ہی اس کا کوئی کفارہ لیکن معاذاللہ جان بوجھ کر قرآنِ مجید کوزمین پر پٹنے دینااس کی توہین ہے اور یہ گفرہے۔ (4)

<sup>1 (</sup>بهارشريعت حصه 1، ص مكتبة البدينه، كراجي)

<sup>2 (</sup>كفرية كلبات، ص 194 مكتبة المدينة، كراجي/منخ الروض الازهرللقاري)

<sup>3 (</sup>كفريه كلمات ص181 مكتبة المدينه، كرايي)

<sup>4 (</sup>كفريه كليات ص182،مكتبة البديده، كراجي)

(4) ولیدنے علطی کی، اِس پر نویدنے اُس کی اصلاح کیلئے آیاتِ کریمہ و احادیث مبار کہ سنائیں اس پرولید آیات واحادیث کے بارے میں بولا: " یہ (قرآن و حدیث) کوئی چیز نہیں ہے"۔ایسا کہنے پرولید مسلمان ندرہا۔ (1<sup>)</sup>

(5) ہنی خداق کی نیت سے بے موقع آیاتِ قرآنی پڑھناگفر ہے۔ (<sup>2)</sup>

نی کی گنتاخی کے بارے میں:

(1) نبی کی او فی سی گستاخی کرنے والا مخض کا فرومر تد ہے۔ <sup>(3)</sup>

(2) سر کار دوعالم مَنَا اللَّيْزُمُ سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گتا فی گفر ہے۔(<sup>4)</sup>

تفصيل:(صدرالشريعه مفتي امجد على اعظمي رحيةالله عليه فرمات بين: جو هخض حضور مَّاللَّيْظِمُ كو تمام انبیاء میں آخری نی نہ جانے یا حضور منگاللی کا کی کسی چیزی توہین کرے یاعیب لگائے، آپ مَلْ الْقِيْمُ کے موئے مبارک (بال مبارک) کو شحقیر (یعنی حقارت)سے یاد کرے۔ آپ مَلْ الْقِیْمُ م کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے ، حضور مَنْالْلِیْکُم کے ناخن بڑے بڑے کیے یہ سب گفر ہے۔ یا کسی سنت کی تحقیر کرے مثلاً داڑھی بڑھانا، مو تھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ الکانا، ان کی اہانت (یعنی توہین) گفرہے، جبکہ سُنت کی توہین مقصود ہو )۔

(3) جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کرے وہ کافرہے۔البتہ اگر اُس کے عجز (یعنی بے بسی) کے اظہار کے لئے ہو تو گفر نہیں (یعنی اُس کو یقینی طور پر جھوٹا نبی مانتے ہوئے محض اُس کی رسوائی کی خاطر معجزہ طلب کرنا گفر نہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مجھی معجزه ظاہر نہیں کرسکتا)\_(5)

(4) یہ کہنا کہ محدرسول مَالِينَيْ کی طرف نماز میں خیال لے جانا اپنے بیل یا گدھے کے تصور میں ہمہ تن ڈوب جانے سے بدر جہابد ترہے۔ گفراور سخت گتاخی ہے۔ <sup>(6)</sup>

<sup>1 (</sup>كفريه كلمات ص193، مكتبة المدينه، كرايي/فتاوى رضويه)

<sup>2 (</sup>كفريه كلمات ص 196 / بهار شريعت حصه 9 ص 464 مكتبة المدينه. كراجي)

<sup>3 (</sup>كفريه كلمات ، ص199 مكتبة المدينه ، كراجي/الشفام)

<sup>4 (</sup>كفريه كلبات، ص207/ بهار شريعت صه 9 ص463 مكتبة البدينة، كراجي)

<sup>5 (</sup>كفريه كلمات، ص222، مكتبة المدينه، كراجي/اليحرُ الرائق/عالمكرري)

<sup>6 (</sup>كفريه كلمات، ص223 مكتبة المدينه، كراجي/فتاوي رضويه)

(5) شیطان لعین کاعلم نبی کریم مُنَافِیْتِمُ کے علم غیب سے زیادہ ماننا خالص کفرہے۔حضور مُنَافِیْتِمُ کے علم شریف کو بچوں، جانوروں اور باگلوں کے علم کی طرح کہناصر سے گفرہے۔(1) (6) یہ عقیدہ رکھنا کہ سرکار مَکَالْلِیُمُ کو الله عزوجل کی عطامے بغیر علم غیب حاصل ہے۔ایسا عقیدہ رکھناصر تے گفرہے۔ یو نہی اللہ عزوجل کی عطاکے بغیر کسی کے لئے ایک ذرے کاعلم یاا یک ذر على ملكيت ثابت كرف والاكافر إلى سنت كايبى عقيده بكد انبياء واولياء كوجو غيب كا علم ہے یاان میں دیگر جو بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ عزوجل کی عطاسے ہیں۔(<sup>(2)</sup>

(7) غیر انبیاء کے لئے وحی نبوت مانٹا کفر ہے۔ <sup>(3)</sup>

(8) جو کیے کہ نبوت عبادت وریاضت کرکے حاصل کی جاسکتی ہے وہ کافرہے۔(4) (9) جوغیرنی کونی سے افضل یا اُس کے برابرمانے وہ کافر ہے۔ (<sup>5)</sup>

(10) آئمہ اہل بیت کو انبیائے کر ام سے افضل جانٹا کفر ہے۔ (<sup>6)</sup>

(11) امير المومنين حضرت مولائكا كات على المرتضى شير خدا كوه الله تعالى وجهة الكريم کو جونبیوں سے افضل یابرابر بتائے وہ کا فرہے۔ <sup>(7)</sup>

(12) میہ کہنا کہ کوئی چھوٹا ہو بابڑا اللہ عزوجل کی شان کے آگے پھارسے بھی ذلیل ہے۔ یہ کلمہ

كفر ہے۔ (8)

فرشتوں کی توہین کے بارے میں:

(1) فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا گفر ہے۔ (<sup>9)</sup>

(2) کسی بھی فرشتے کو عیب لگانایااس کی توہین کرنا گفرہے۔ (10)

1 (كفريه كلمات، ص223/بهار شريعت حصه 1. ص233. مكتبة المدينه، كراجي) 2 (كفريه كلمات، ص221 مكتبة المدينه، كراجي)

3 (كفريه كلبات، ص273/بهارشريعت، حصه، ص35، مكتبة البدينه، كراجي)

4 (كفريه كليات، ص273/بهار شريعت، حصه، ص36، مكتبة البديده. كراجي)

5 (كفريه كلبات ، ص 274/ بهار شريعت ، حصه ، ص 47 ، مكتبة المدينه ، كرات )

6 (كفريه كلبات، ص274/بهار شريعت، حصه، ص210.مكتبة البنينه. كراجي)

7 (كفريه كلبات، ص274 مكتبة البديعه، كراجي/بهارشريعت، حصه، ص47 مكتبة البديعه، كراجي)

8 (كفريه كلمات ص274 مكتبة البدينه. كراجي/فتأوى الجدية ج 4 ، ص411 توريه رضويه كراجي)

9 (كفريه كلمات، ص299/ بهار شريعت، حصه، ص95، مكتبة المديده، كراجي) 10 (كفريه كلبات، ص299/بهارغريعت، حصه 9، ص464، مكتبة البديعه. كراجي)

(3) الله عزوجل نے سمی اور کی روح قبض کرنے کا تھم دیا تھااور ملک الموت غلطی سے دوسرے كى روح قبض كرنے بينچ كئے - كہنا كفرى - (١) (معاذاللد اكثر ۋرامول ميں بير كفر يكاجاتا) - (يا و رہے! فرشتے صرف وہی کرتے ہیں جو تھم البی ہوتا ہے،اس کے خلاف ہر گز نہیں کرتے)۔ جنات کے بارے میں:

(1) جنات کے وجود کا انکار گفرہے۔ إنکا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی کم و

بیش 25 سُور توں میں جِنات کا تذکرہ ہے۔<sup>(2)</sup>

(2) جن غیب سے زِے (یعنی ممل طور پر)جابل ہیں۔ ان سے آئندہ کی بات پوچھن عقلاً حماقت اور شرعاً حرام ہے۔اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو ( یعنی یہ عقیدہ ر کھنا کہ جن کو علم

غيب بي) گفر بي (3)

قیامت کے بارے میں:

(1) قیامت کامذاق اُڑانا گفرے۔(<sup>4)</sup>

(2) مطلقاً إس طرح كبنا: " من قيامت ينبين درتا " يه كفريه قول بـ (5)

شریعت کی توہین کے بارے میں:

(1) شریعت کامذاق اُڑانا یا توہین کرنا گفرے۔ (6)

(2) اگر کسی نے حدیث پاک یا تفسیر کی کتابول کوتو بین اور حقارت کی نیت سے پھیکا یا چھاڑویا

(3) اگر کوئی خالص دینی تعلیمات کے بارے میں کہے: "مسلمان ترقی اسی وقت کرسکتے ہیں 

> 1 (ماخوذاز فتاؤى رضويه ج14 ، ص602، رضافاؤنليش، الاهور) 2 (كفريه كلبات، ص313 مكتبة البدينه كراجي)

3 (كفريه كلمات، ص317 مكتبة المدينه، كراجي/فتاوي افريقه)

4 (كفريه كلمات، ص327 مكتمة المدينة كراجي/منح الروض)

5 (كفريه كلمات بص328 مكتبة المدينه، كراجي/الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي الهندية) 6 (كفريه كليات ص337/ بهار شريعت حصه 9. ص465 مكتبة البدينه. كراجي)

7 (كفريه كليات، ص339 مكتبة البدينه، كراجي)

8 (كفريه كليات ب 339 مكتبة البدينه كراجي)

(4) كى سے كہا كياالله تعالى فے بيك وقت چار بيوياں ركھنا حلال كى بيں۔اس نے كہا مجھے يہ تحكم پندنہیں۔ یہ کلمہ گفر ہے۔(۱)

(5) سے کہا گیا شریعت پر عمل کرو۔ اس نے کہا " کیاشریعت پر عمل کر کے بھوکا مروں

گا!"۔اسکااییا کہنا کفرہے۔ <sup>(2)</sup>

(6) جو هخص مطلقاً حديث كامتكر بواور كبتابويس صرف قرآن مجيد كومانتابول حديث كاكوتى اعتبار نہیں۔ایسے منکر حدیث کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضاخان دھمة الله عليه فرمات بين: " جو مخض حديث كامتكر ب وه في مَنْالْتَيْزُمُ كامتكر ب اور جو في مَنْالْتَيْزُمُ كا منكرہے وہ قرآن مجید کامنکر اور جو قرآن مجید کامنکرہے اللہ واحدِ قبار کامنکرہے اور جو اللہ کا منکر

ے صریح کافرومر تدہے"۔(3)

(7) عالم دین سے اِس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا گفر ہے۔ یعنی اس وجہ سے کہ وہ عالم دی

۔ (8) اذان شعائرِ اسلام میں سے ہیں، کسی بھی شعائرِ اسلام کی توہین گفرہے۔ <sup>(5)</sup>

(9) بلا عُذر جان بوجه كر بغير وضوك نماز يرهنا كُفرب حبكه اسے جائز سمجھے يا استهزاء (يعني مراق اڑاتے ہوئے) یہ فعل کرے۔ (<sup>6)</sup>

. (10) یه کہنا کہ "نماز دل کی ہوتی ہے ظاہری نماز میں کیار کھاہے۔ یابیہ کہ ہم فقیر لوگ ہیں ہم

پر نماز معاف ہے۔ یہ دونوں گفریہ <u>کلے ہیں</u>۔<sup>(7)</sup>

(11) غیر خداکوعبادت کی نیت سے سجدہ کر ناگفرہے۔ (8)

(12) حرام قطعی فعل کرتے وقت بسعد الله پر هناگفر ہے۔(1)

1 (كفريه كلمات: ص337 مكتبة المدينه، كراجي/عالمكرري)

2 (كفريه كليات، ص329 مكتبة البدينه، كراجي)

3 (فتوى دهويه، ج14، ص312، رضافاؤنليش، لاهور)

4 (كفريه كلمات، ص358 مكتبة المدينه، كراي ايمان كي حفاظت ص103)

5 (كفريه كلمات ص359 مكتبة المدينه، كراجي)

6 (كفريه كلمات، ص 362 مكتبة المدينه، كراجي/منع الروض الازهر للقادري)

7 (كفريه كلمات ص373 مكتبة المدينه، كراجي)

8 (كفريه كلبات ص376 مكتبة البدينه، كراچى/عالبكيرى)

(13) جسنے حرام اجماعی کی خرمت (حرام ہونے) کا الکار کیایا اس کی خرمت میں محک کیا

تو كافرى - جيے شراب (خر)، زنا ، لواطت ، سودوغير هـ (2)

کہنے کے متر ادف ہے۔ <sup>(3)</sup>

(15) مرد کے لیے ریشم کے حرام ہونے کا اٹکار گفر ہے۔(4)

(16) کفار کے میلوں ، تہواروں میں شریک ہو کر ان کے میلے اور جلوسِ مذہبی کی شان و شوكت برهانا كفر ہے۔ (5)

(17) نداق میں کلمہ کفر بکنا بھی کفرے۔<sup>(6)</sup>

(18) عام تغطیل کے روز ایک مخض نے کہا آؤنماز پڑھیں تو دوسرے نے مذاق میں جواب دیا

آج تو نماز کی بھی چھٹی ہے، یہ جواب دینے والے پر تھم گفرہے جبکہ وہ عاقل بالغ بھی ہو۔ (٦)

(19) کفار کے تہوار ول کے موقع پر ان کو تحفہ دینا حرام ہے۔ اور اگر ان کے تہواروں کی تغظیم کی نیت ہو تو گفرہے۔ <sup>(8)</sup>

(20)مسلمان دیزہ ایجینٹ (visa agent) نے کسی مسلمان کودیزا فارم پر اپنے آپ کو غیر مسلم (کر پچن، یبودی، قادیانی وغیره) لکھوانے کامشورہ دیا تومشورہ دینے والے پر تھم گفر ہے ۔خواہ جس کو تھم یامشورہ دیا گیاہے وہ مشورہ قبول کرے یانہ کرے۔(اور اگر جس کو تھم یامشورہ دیا گیاہےوہ مشورہ قبول کرے تو دونوں پر تھکم گفرہے)۔(<sup>(9)</sup>

(21) ایک محض نے لین بوی سے کہا: "خُدائجی اب تم کو مجھ سے جُدانہیں کر سکتا، تنہیں

<sup>1 (</sup>كفريه كلبات ص 407 مكتبة البدينه، كراجي/عالبكوري)

<sup>2 (</sup>كفريه كلمات، ص416 مكتبة المدينه، كراجي امنح الروض)

<sup>3 (</sup>كفريه كليات ص 413 مكتبة البدينه، كراجي/فتاوي رضويه) 4 (كفريه كلمات، ص416 مكتبة المدينه، كراجى امتح الروض)

<sup>5 (</sup>بهار شريعت، حصه 9، ص 466 مكتبة المدينه، كراجي)

<sup>6 (</sup>كفريه كلمات، ص 496 مكتبة المدينه، كراجي/البحر الرائع) 7 (كفريه كلمات ص503 مكتبة المنينه كراجي)

<sup>8 (</sup>فتوى رضويه، ج 14، ص 673، رضا فأؤدليش، الأهور)

<sup>9 (</sup>كفرية كليات، ص453 مكتبة البديعة، كراجي/عالبكيري)

ہر حال ہیں بہیں رہناہے۔اس طرح کہنے والا ہخص کافر و مرتدہ، کہ اس نے اللہ عزوجل کی فکررت کا انکار کیا۔ (اس طرح کسی زبان دراز آدمی ہے یہ کہنا کہ" خداعزوجل تمہاری زبان کا مقابلہ کرہی نہیں سکتا ہیں کس طرح کروں! "یہ گفر ہے)۔ (۱)
کامقابلہ کرہی نہیں سکتا ہیں کس طرح کروں! "یہ گفر ہے)۔ (22) جو جسم کے پر دے کا مطلقا انکار کرے اور کہے کہ" صرف دل کا پر دہ ہونا چاہیے" اس کا ایمان جاتارہا۔ (کیونکہ پر دے کا مطلقا انکار اُن قرآنی آیات کا انکار ہے جن میں ظاہری جسم کو پر دے میں چھیانے کا تھم دیا گیاہے)۔ (2)
پر دے میں چھیانے کا تھم دیا گیاہے)۔ (2)
پر دے میں چھوٹی بات پر اللہ عزوجل کو گواہ بنانا یعنی کوئی شخص کے "اللہ عزوجل جانا ہے یہ

(23) کی جی جوی بات پر القد عزد جی او اوا بناتا ہی اوی سی ہے "القد عزو جی جانا ہے ہے القد عزو جی جانا ہے ہے کام میں نے کیا ہے حالا نکہ وہ کام اس نے نہیں کیا ہے "اقواس نے گفر کیا۔(3)

(24) حضر ات شیخین (ابو بکر صدیق و عمر فاروق) دھی الله تعالی عنها کی شان پاک میں سب و شتم کرنا (لعن طعن کرنا)، تبرا کہنا (بین اظہار بیزاری کرنا) یا حضرت صدیق اکبر دھی الله تعال عند کی صحبت یا امامت و خلافت سے انکار کرنا کفر ہے۔ اُم المو منین حضرت عاکشہ صدیقتہ دھی الله تعالی شان پاک میں قذف جیسی نا پاک تہت لگانا یقینا قطعاً کفر ہے۔(4)

(25) حائفنہ عورت سے ہم بسری (صحبت) کو حلال سمجھنا فقہاء کرام کی ایک جماعت کے

نزدیک کفر ہے۔<sup>(5)</sup> (19)جس طرح کفریہ اقوال ہوتے ہیں اِسی طرح کفریہ افعال بھی ہوتے ہیں۔

(19) من سرت سربیدا توان ہوئے ہیں و صرف سربیداتھاں میں ہوئے ہیں : عمل جوارِح (یعنی معلی الشخصیل : صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں : عمل جوارِح (یعنی طاہِری اعضاء کے ذریعے کئے جانے والے عمل) واخل ایمان نہیں ۔ البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان (یعنی یقینی طور پر ایمان کے اُلٹ) ہوں اُن کے مر تکب کو کافر کہا جائیگا۔ جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کر نا اور قتلِ نبی یا نبی کی توہین یا مصحف شریف (یعنی قر آنِ پاک) یا کعبہ معظمہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا ہیہ باتیں یقیناً گفر ہیں۔ یوہیں بعض اعمال گفر کی

<sup>1 (</sup>كفريه كلمات، ص526/بهار شريعت، حصه 9 ص461 مكتبة المدينه. كراجي)

<sup>2 (</sup>كفريه كلمات، ص580 مكتبة المديعه، كراجي)

<sup>3 (</sup>كفريه كلمات، ص 581 مكتبة البديد، كراجي/منح الروض)

<sup>4 (</sup>بهار هر يعت، حقه وص 463 مكتبة المدينه، كر اين اعالمكرى وغيرة)

<sup>5 (</sup>كفريه كليات، ص527 بهار شريعت، حصه 2 ص382 مكتبة البديده. كراجي)

علامت بیں جیسے زُنّار باندھنا، سر پر (پنڈتوں کی طرح) پُٹیار کھنا ، تَشَقه (لیعنی ہندؤوں کی طرح پیشانی پر مخصوص فتم کائیکا) نگانا۔ ایسے افعال کے مر تنکب کو فُٹہائے کرام دھیة الله علیهم کا فرکہتے ہیں۔ توجب ان اعمال سے کفرلازم آتا ہے توان کے مر تنکب کو از سرنواسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدیدِ نکاح کا تھم دیاجائیگا۔(1)(2)

غیر مسلمول وغیرہ کے بارے میں:

(1) يبوديوں اور عيسائيوں كو الل ايمان كہناكفر ہے كيونك سيدونوں كافر ہيں اور كافر كوكافر جاننا ضروريات دين ميں سے ہے۔

روروپوپرین سے ہے۔ تفصیل : یہود و نصاریٰ اہل کتاب توہیں مگر اس بنا پر انہیں اہل ایمان نہیں کہا جاسکتا، فی

الوقت ان کے مذاہب باطل ہیں اور دین اسلام کے سواکوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ ارشادِ

بارى تعالى ب: وَمَنْ يَّبْتَعِ غَنْدَ الْإِسْلامِ دِيْنَا فَكَنْ يُغْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (3) ترجمه كزالعرفان: " اور جوكوكى اسلام كے علاوہ كوكى اور دين چاہے گاتووہ اس سے ہر گز قبول

ر بعد را مروق . ارو بو رق است المعنان الله المعنان ال

(2) جو کے: " میں نہیں جانتا، کافر جنت میں جائے گایا جہنم میں " یا کے " میں نہیں جانتا کہ

کا فرکا ٹھکانا کیا ہے۔" یہ دونوں ہاتیں گفریہ ہیں۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے: مناقبہ میں سریق میں الدین آئی کا اس کا میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں کا اس کا میں کا استعمال ک

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِأَيْتِنَآ أُولَيْكَ اَصْحْبُ النَّارِ 'هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ' \_ (5)

1 (كفريه كلبات، ص 471/ بهار شريعت، حضه 1، ص 176مكتبة المدينه، كراجي)

<sup>2</sup> اس میں مزید تفصیل ہے ہے کہ علاء فرماتے ہیں: اگر ایک مسلمان فقط دوسروں کو دکھانے کے لیے کفار کا طریقہ نقل کر تاہے تاکہ لوگوں کو پینہ چلے کے کفار کمیا کرتے تھے، تواس سے وہ مسلمان کا فرنہیں ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے درج ذیل کثب کی طرف رچوع کریں: ﴿ (ترک ڈراہے، ص 13، دار الکلام، گجرات) ﴿ (فَادَیٰ ملک العلماء، ص 222، بریلی شریف) ﴾ (تفہیم المسائل، ج 8، ص 442، ضیاء القرآن بہلی کیشنز، لاہور) ﴿

<sup>(</sup> فآوي رضويه ، ج24 ، ص530 ، رضافاؤند يشن ، لا مور)

<sup>3 (</sup>أل عمران. آيت 85) 4 (كفويه كلمات من 537، مكتبة المديده، كواجي/اصلاحقائديو اعمال، ص36. دار العلوم نعيميه، كواجي)

<sup>5 (</sup>البقرة. آيت39)

ترجمہ کنزالعرفان: "اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے "۔(1) (3) انسان بلکہ ہر جاندار صرف ایک ہی بارپیدا ہو تاہے ۔ مرنے والے کی روح کسی جسم میں واقحل ہو کر دوبارہ جنم لیکر دنیا میں نہیں آتی۔ ایساعقیدہ رکھنا کفرہے۔ (اکثر انڈین فلموں

گانوں کے کفریہ اشعار کے بارے میں:

ڈراموں میں یہ کفریہ عقیدہ دکھایاجا تاہے)۔(2)

ويكها كياب آج كل اكثر فلمول ورامول مين

گانوں کے ایسے کفریہ اشعار ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اور ہمارے نوجوان ان گانوں کو سنتے گئاتے نظر آتے ہیں۔

ایمان کی بربادی:

جمائیو! یادر کھئے! قطعی کفر پر بہنی ایک بھی شعر جسنے دکچیں کے ساتھ پڑھا،سنایا گایا وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافرو مُر تدہو گیا، اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے یعنی بچھلی ساری نمازیں ، روزے ، جج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں ۔ اعمال اکارت ہو گئے یعنی بچھلی ساری نمازیں ، روزے ، جج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں ۔ شادی شخدہ تھاتو نکاح بھی ٹوٹ کیا اگر کسی کامرید تھاتو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شیعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً تو ہہ کرے اور کلمہ پڑھ کرنے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چا ہے ہونا چا ہے تو اب نے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کامرید ہوا گر سابھ بیوی کور کھنا چا ہے تو دوبارہ نے مہرکے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کویہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کاشعر و کپیس کے ساتھ گایا،سنایا پڑھا ہے یا نہیں جھے تو بس یوں ہی قلمی گانے سنے اور گنگنانے کی عادت و کپیس کے ساتھ گایا،سنایا پڑھا ہے یا نہیں جھے تو بس یوں ہی قلمی گانے سنے اور گنگنانے کی عادت ہے تو ایسا محض بھی احتیاطاً تو ہہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے ، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کرلے کہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ ہم یہاں عبرت و نصیحت کے لیے چند تجدید نکاح کرلے کہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ ہم یہاں عبرت و نصیحت کے لیے چند

<sup>1 (</sup>كفريه كلمات، ص568 مكتبة المدينه، كراجي/ مجمع الإنهر)

<sup>2 (</sup>كفريه كليات، ص578/بهار شريعت، حصه 1،ص103، مكتبة البدينه، كراجي)

گفریداشعار کی نشاندی کرتے ہیں۔(1)

#### (شعر1)

خدائجی آساں سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا مرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا

اس شعر میں کئی کفریات ہیں:

[1] جب ديكهنا مو گاإس كامطلب بير مواكه الله عزوجل مرونت نبيس ديكهنا\_معاذالله

2} اِس بے حیائے محبوب کو اللہ عز وجل نے نہیں بنا یامعاذ اللہ اُس کا کوئی اور خالق ہے۔ دیم میں مصل میں جا سے خال شدید ہا

{3} کس نے بنایا یہ بھی اللہ عزوجل کو نہیں معلوم۔ {4} سوچتا ہو گا {5} اللہ عزوجل آسان سے دیکھتا ہو گا حالا نکمہ اللہ عزوجل مکان اور

ست سے پاک ہے۔ بدسب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں۔

(شعر2)

ستم ہے خدایا

كيول پيار بڻايا

{1} ستم ہے خدایا۔ اِس میں معاذ اللہ ، اللہ عزوجل کی طرف ظلم کی نسبت کی گئی۔ {2} کیوں پیار بنایا۔ اس میں معاذ اللہ عزوجل کی ذات پر اعتراض کیا گیا کہ اللہ عزوجل

رہے) بیسی پیشان ہے۔ نے انسانوں کے مابین صفت پیار کیوں پیدا کی۔ بید دونوں با تیں گفر ہیں۔ (شعر3) جبسے ترسے نیناں مرسے نینوں سے لاگے رسے تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا رب بھی دیوانہ لاگے رہے

اس شعر کے اس جھے "رب بھی دیوانہ لاگے رہے" میں شاعر بے بصیرت کے دعوبے کے مطابق اس کو خداعزوجل کی شانِ علی مطابق اللہ عزوجل کی شانِ عالی میں گھلی گالی اور تھلم کھلا گفروار تداوہے ۔

# زبان کی حفاطت سے متعلق فرمان عبرت نشان

نى رحت حضور خاتم النبيين مَكَاتِينَا عَلَيْمَا نِهِ ارشاد فرمايا:

"بیشک آدمی ایک بات کہتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا حالا نکہ اس کے سبب ستر سال جہنم میں گر تارہے گا"۔(1)

الله عزوجل ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطافرمائے، جماراخاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔

كفر پر مجبور كئے جانے كے بارے ميں:

اترمذى، ابواب الزهد، بأب ما جاء من تكلم . ج 2 ص 95 مديد في 195 قريد بالتسلال ، لاهور)
 ( كفريه كليات ، ص 622 مكتبة البديدة ، كر اج / در مختار ، رداليحتار ر)

ارشاوباری تعالی ہے: مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِیْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أَكْدِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ بِالْإِیْمَانِ ترجہ كزالعرفان: "جو ایمان لانے كے بعد اللہ كے ساتھ كفر كرے سوائے اس آدمی كے جے (كفرير) مجبور كياجائے اور اس كادل ایمان پرجماہواہو " (1)

# تجديدا يمان كاطريقه

جس گفر سے توبہ مقصود ہے وہ ای وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اُس گفر کو گفر تسلیم کر تا ہو اور دل

میں اُس گفر سے نفرت و پیزاری بھی ہو۔ جو گفر سرزو ہوا توبہ میں اُسکا تذکرہ بھی ہو۔ مثلاً جس
نے ویزا قارم پر اپنے آپ کو کر بچن لکھ دیا وہ اِس طرح کیے " یا اللہ عزوجل میں نے جو ویزا قارم
میں اپنے آپ کو کر بچن ظاہر کیا ہے، اس گفر سے توبہ کر تا ہوں۔ کا اِللہ اِللہ اللہ مُحَدَّدٌ رَّسُولُ الله وَالله عزوجل کے سول ہیں)"
اللہ (اللہ عزوجل کے سواکوئی عبادت کے لا تق نہیں محمد مُحَالِیٰ اِللہ عزوجل کے رسول ہیں)"
۔ اِس طرح مخصوص گفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذاللہ عزوجل کئی
مریات کے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے توبوں کیے: "یا اللہ عزوجل ! مجھ سے جو جو
گفریات ساور ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کر تاہوں "پھر کلمہ پڑھ لے۔ (اگر کلمہ شریف کا ترجمہ
معلوم ہے توزبان سے ترجمہ ؤہر انے کی حاجت نہیں) اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ گفر بکا بھی ہے یا
معلوم ہے توزبان سے ترجمہ ؤہر انے کی حاجت نہیں) اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ گفر بکا بھی ہے یا
معلوم ہے توزبان سے ترجمہ ؤہر انے کی حاجت نہیں) اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ گفر بکا بھی ہے یا

"یاالله عزوجل! اگر مجھ سے کوئی گفر ہو گیا ہو تو میں اُس سے توبہ کر تاہوں " یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے۔(2)

احتياطی تجديدِ ايمان کب کريں؟

احتياطي تجديد ايمان دن من جب چابين جنتي بار چابين

کر سکتے ہیں۔مثورہ ہے روزانہ کم از کم ایک بار مثلاً سونے سے قبل (یاجب چاہیں) اِحتیاطی توبہ و

<sup>1 (</sup>محل،آيت،106)

<sup>2 (</sup>كفريه كلبات ص621مكتهة البديده، كراجي)

تجدیدِ ایمان کرلیجئے اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تومیاں بیوی توبہ کرکے گھرکے اندر ہی تبھی تبھی احتیاطاً تجدیدِ نکاح کی ترکیب بھی کرلیا کریں ۔ مال ، باپ ، بہن بھائی اور اولا دوغیر ہ عاقل وبالغ مسلمان مر دوعورت زکاح کے گواہ بن سکتے ہیں ۔ احتیاطی تجدیدِ نکاح بالکل مفت ہے اس کے لئے مہرکی بھی ضرورت نہیں۔ (1)

## تجديد نكاح كاطريقه

تجدید نکاح کا معنی ہے: " نے مہر سے نیا نکاح کرنا۔" اس کیلے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم دومر دسلمان یاایک مر و مسلمان اور دومسلمان عور توں کا حاضر ہونالازی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستج ہے۔ خطبہ یاد نہ ہوتو آغوذ بالله اور بسید الله شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں ۔ کم خطبہ یاد نہ ہوتو آغوذ بالله اور بسید الله شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں ۔ کم از کم دس در ہم لیحنی دو تولہ ساڑھ سات ماشہ چاندی (موجودہ وزن کے صاب سے 30 گرام کی نت کر کی ہے ندی اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلاً آپ نے پاکستانی 4000 روپے اُدھار مہر کی نت کر لی ہے (مگرید دیکھ لیجئے کہ مہر مقرر کرتے وقت نہ کورہ چاندی کی قیمت 4000 پاکستانی روپے سے زائد تو نہیں ) تو اب نہ کورہ گواہوں کی موجود گی میں آپ " ایجاب " کیجئے لیمن عورت سے کہیے: " میں نے قبول کیا سائی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا"۔ عورت کے :" میں نے قبول کیا"، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح آگر عورت چاہ تو ایجاب " کیجے بڑھ کر ایجاب" کرے اور مرد کے: " میں نے قبول کیا"، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح آگر عورت چاہ تو ایجاب " کرے اور مرد کے: " میں نے قبول کیا"، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح آگر عورت چاہ تو مہر معاف کرنے کا سوال نہ میں دوری

کفریہ کلمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ دعوتِ اسلامی کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل (گفریہ کلمات کے بارے میں سوال وجواب) اور بہارِ شریعت حصہ 1 اور حصہ 9 کامطالعہ کیجے۔

<sup>1 (</sup>كفريه كلبأت، ص626، مكتبة البدينه. كراجى) 2 (كفريه كلبات، ص622، مكتبة البدينه. كراجى)

#### ایک اہم مسئلہ

# وعائے مغفرت:

جب كوئى فخض اس دارِ فانى (و نياوى زندگى) سے دارِ بقاء (أخروى زندگى) كو جاتا ہے تو د نيا والے أس فخص اس دارِ فائى (و نياوى زندگى) سے دارِ بقاء (أخروى زندگى) كو جاتا ہے تو د نيا والے أس فخص كى د ندگى ميں سكون (جنت) نصيب ہو مگر عارضى د نيا ميں اگرچہ گنبگار تھا، مگر أسے ہميشہ كى زندگى ميں سكون (جنت) نصيب ہو مگر بحيثيت مسلمان ہم اپنے ہركام اور خواہش كى بحيل ميں تھم الهى كے پابند ہيں۔ چونكہ ہمارے بال عام عوام اس مسئلے سے ناواقف ہيں اور كافر كے بارے ميں مجى دعائے مغفرت كرنے كو اچھا مكان كرتے ہيں۔ ذيل ميں دعائے مغفرت سے متعلق تھم شريعت ملاحظہ ہو:

#### مسلمان کے لیے وعائے مغفرت کرناکیہا:

قر آنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے

ليے دعائے مغفرت كا حكم ارشاد فرمايا ہے ، فرمايا:

وَ الَّذِينَ جَأَءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَائِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالْإِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُو بِمَا غِلَّا لِلَّالِیْنَ اُمَنُوْارَ بَنَاۤ اِلَّكَ رَءُوْ کُّرَحِیْمٌ '(1) ترجمہ کنزالعرفان: " اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں

ترجمہ سر انفر قان : " اور ان سے بھل اسے والے سر ک سرے ہیں : سے ہمارے رہب ہیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں

ار روا اور سے اور اور میں ہوئے ہوئے۔ کیلئے کوئی کینہ ندر کھ، اے ہمارے رب! بیشک تو نہایت مہر مان، بہت رحمت والاہے "۔

الْجِرَبُّنَا اغْفِرْ لِيُ وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوُمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (2)

"اے ہمارے رب! مجھے اور میرے مال باپ کو اور سب مسلمانوں کو پخش دے جس دن حساب قائم ہو گا"

> — (الحشر،آيت10) 1

اور کثیر احادیث مبار کہ میں رسول الله مَثَالَثَیْنَ کا اپنے صحابہ اور اُمت کے لیے دعا کر تامنقول ہے۔لہذامسلمان فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنامستی (باعث ثواب)عمل ہے۔

#### كافرك ليه دعائے مغفرت كرناكيسا:

غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت یعنی قرآنِ پاک کی تکذیب (حمِثلانا)ہے۔ آج کل ایک جدید فتنہ یہ اٹھاہے کہ بعض مسلمان کہلانے والے مغرب کے (propaganda) سے متاثر ہو کر کہنے لگے ہیں کہ آخرت میں بخشش کا داردمدار صرف اعمال پر ہو گا،اعمال کی اچھائی اور انسانیت کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی وجہ سے کافر بھی بخشا جائے گا: بیدلوگ کہتے ہیں بیر کیسے ہو سکتاہے کہ نیوٹن جیسا عظیم سائنس دان جہنم میں جائے اور سَيَسپير جبيهااديب جہنم ميں جائے؟ ،ائ طرح پچھ مسلمان جب کمی غير مسلم کو کوئی اچھاساجی کام (مثلاً غربیوں کی مد د کرناوغیرہ) کرتے دیکھتے ہیں تو کچھ نادان میہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ شخص تو جنتی ہے اور اُسکی وفات کے بعد اُسکے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور (RIP/rest in peace) کے (status) وغیرہ مجمی لگاتے ہیں۔ گویایہ اللہ تعالی سے محالِ شرعی کا سوال کرتے ہیں کیونکہ جو ہخص کافر کی مغفرت طلب کرتاہے وہ قرآنِ مجید کی تکذیب کرتا (جمثلاتا) ہے۔جی ہاں قرآنِ پاک میں رب تعالی نے یہ فیصلہ فرمادیا کہ جنت میں دافلے اور نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے ، اور قرآن پاک میں جابجا (ایمان پرخاتے) کی شرط بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: 🖈 وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِلْتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّأْتِهِمْ وَلَنَجُزِيَنَّهُمْ ٱحْسَنَ الَّذِي

ترجمہ کنزالعرفان: "اور جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے توہم ضروران سے ان کی برائیاں مٹادیں گے اور ضرورانہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے "

﴿ وَأُدْخِلَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِخْتِ جَنّْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ لِحلِدِيْنَ فِيهَا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ <sup>(1)</sup>

بِإِذْنِ رَبِّهِهِمْ "تَحِيَّتُهُمْ فِيهُا سَلَمٌ (1) ترجمه كزالعرفان: " اوروه جوايمان لائے اور الحصے كام كتے وہ جنتوں ميں داخل كيے جائيں گے جن كے ينچے نہريں جارى بيں، اپنے رب كے حكم سے بميشدان ميں رہيں گے، وہاں اُن كى ملا قات كى وعا، سلام ہے "

اور كفارك ليه وعائم مغفرت كى ممانعت اورابدى جَهْم كا حكم ارشاد كرتے ہوئے فرمايا: 
﴿ مَاكَانَ لِلنَّيْنِ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوَا اَنْ يَسْتَغُفِوُ وَالِلْمُشُوكِيْنَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِى قُرْبِى مِنْ بَغْدِ مَا 
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْلُبُ الْجَحِيْمِ (2)

ترجمہ کنزالعرفان: نبی اور ایمان والوں کے لاکق نہیں کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعاماً تگیں

ا گرچہوہ رشتہ دار ہوں جبکہ ان کے لئے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں "

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَكَنْ يُتُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ دَهَبًا وَكَوِ
 افْتَلَى بِهِ \* أُولَٰإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَالَهُمْ شِنْ نُصِدِيْنَ \* (3)

ترجمہ کنزالعرفان: " بیٹک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرگئے ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابرسونا بھی دے توہر گزاس سے قبول نہ کیاجائے ۔

گا۔ان کے لئے دروناک عذاب ہے اور ان کاکوئی مددگار نہیں ہوگا" ﴿ وَ مَنْ يَّوْتَكِ دُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَهُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰبِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ

الأخِرَةِ وَالْمِيكَ اَصْحُبُ النَّارِهُمْ فِيهَا لَحُلِدُونَ (4)

ترجمہ کنزالعرفان: " اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوجائے پھر کافر ہی مرجائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیاو آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں سے "

<sup>1 (</sup>ابراهیم،آیت23)

<sup>1 (</sup>ابراهیم،ایت دع) 2 (توپه،آیت 113)

<sup>3 (</sup>العمران،آيت91)

<sup>4 (</sup>الهقرة،آيت217)

وَمَنْ يَنْكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِدِيْنَ (1) ترجه كزالعرفان: اورجو ايمان سے پھر كركافر ہوجائے تواس كاہر عمل برباد ہو گيا اور وہ آخرت شي خساره پانے والوں شي ہوگا"

یں صارہ پانے داوں یں ہو ہ اور کی سے کہ رسول اللہ مَنَّا اللهِ مَنَّا اللهِ مَنَّاللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ الله

عقیده و حکم:

صدر الشريعه مفتی امجد علی اعظمی دحیة الله علیه لکھتے ہیں: "جو مخص کسی کافر کے لیے اُسکے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مرتد (کافر) کو مرحوم (رحمت کیا جائے) یا مغفور (مغفرت کیاجائے) یا جنتی کے دہ خود کافر ہوجائے گا"۔ (3)

یا و رکھیں! کافر جونیک اعمال اس و نیامیں کرتے ہیں اُسکابدلہ اُنہیں اسی د نیامیں پید، عزت، شہرت کی صورت میں دے دیاجاتا ہے، لیکن ان کے لیے جہنم سے نجات ہر گز نہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ لیکن آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہر گز ہر گز کسی کافر کے لیے دعائے معفرت نہ کریں۔ ہاں کافر و بدند ہوں کے لیے (ان کی زندگی میں) ہدایت کی دعا کرناجائز ہے۔

<sup>1 (</sup>البائنة، آيت5)

<sup>2 (</sup>ملغصاً قتاوى رضويه ج14، ص321، رضافاؤنليشن، لاهور) 3 (بهارشريعت، حصه 1، ص185، مكتبة البديده، كراچي)

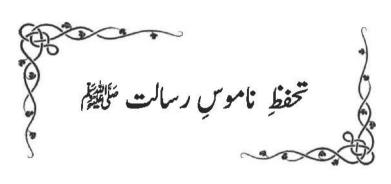



چو نکہ رسول اللہ مُخَالِفِظِ کے بعد اب قیامت تک کمی نبی نے نہیں آثالبذا اب کمی فخض کا مدگی نبوت ہونا اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دینے کے متر ادف ہے، محافظ ناموسِ رسالت شیخ الحدیث و التقییر علامہ خادم حسین رضوی دھمۃ الله علید اس بات کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ: "عقیدہ فتم نبوت اسلام کا صرف ایک جزنہیں ہے، بلکہ اس عقیدہ پر پورے اسلام کی عمادت قائم ہے اور اس عقیدہ فتم نبوت کی حفاظت میں بیشک سارے جہان جل جائیں، اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے"۔

تی ہاں! یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا جان، مال، اولا دسب پچھ قربان کیالیکن اس پر ذرہ برابر بھی آئے نہیں آنے دی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دخی الله تعالی عنهم اجمعین نے اس مسلہ پر سبب سے بڑی قربانی پیش کی کہ: جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر دخی الله تعالی عنه نے باجود اِسکے کہ مرتدین کا فتنہ ، مشکرین زکوۃ کا فتنہ سر اٹھا چکا تھا

<sup>1 (</sup>قاديانيس كيطلان كاانكشاف، صقه، والضمي بيل كيشنز، الاهور)

، لنگرِ اُسامہ رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ عَلَم پر شام جا چُکا تھا، آپ دی اللہ تعالی عند نے حضرتِ خالد بن ولید دی اللہ تعالی عند کی قیادت میں 24 ہزار افراد پر مشتمل ایک لنگر جرار مسیلمہ کذاب کی سر کوئی کے لیے روانہ فرما یا جس نے مسیلمہ کذاب کے 40 ہزار کے لنگر کو گھنسان کی جنگ کے بعد شکست فاش کیا۔ ختم نبوت پر لڑی جانی والی اس "جنگ بمامہ" میں پچھلی تمام جنگوں کے مقابلہ میں تناسب کے اعتبار سے کئ گنا زیادہ صحابہ شہید ہوئے جن میں سے بڑی تعداد حفاظ صحابہ کرام کی تھی۔ ایک ہی جنگ میں قتل کیے جانے والے کفار (منکرین ختم نبوت) کی تعداد مجھی سب سے زیادہ تھی۔

| قل کیے جانے والے                    | شہید ہونے والے                 |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| کفار کی تعداد<br>900 <sup>(1)</sup> | صحابه کرام کی تعداد<br>(2) 259 | تقريباً 83جنگوں میں |
| <sup>(3)</sup> 21000                | <sup>(4)</sup> 600             | صرف جنگ يمامه ميں   |

ا یک ہی جنگ میں 600 سے زائد صحابہ کرام کا شہید ہو جانا اور 21000 سے زائد منکرین ختم نبوت کا سر قلم کر دینا، ان اعداد و شارکے بعد آپکواس مسئلہ کی حساسیت کا بھینی علم ہو گیا ہو گا، یہی وجہ ہے کہ علائے اُمت اس مسئلہ پر شدت اختیار کرتے ہیں اور مسئلہ ختم نبوت پر کسی قسم کی کوئی مداہنت قبول نہیں کرتے۔

مسلم والدین پر بھی لازم ہے ایسے وقت میں کہ جب سکول وکالجوں کے نصاب میں سے آئے روز بیر ونی فنڈنگ کے زور پر ختم نبوت کالفظ تک حذف کیا جارہا ہو، والدین اپنے بچوں کو ختم نبوت کے معنی و مفہوم سمجھائیں اور اس مسئلہ کی حساسیت سے متعلق اولا دول کی تربیت فرمائیں۔جب تک مسلمان اس مسئلہ کی حساسیت سے آگاہ ہونگے، تو پھر جنگ بمامہ کامیدان ہویا

<sup>1 (</sup>اذان جاز، بأبغير خوفي القلاب، ص 567. مكتبه طلح البدر عليدا، لاهور)

<sup>2 (</sup>اذان جاز ،بابغيرخونى انقلاب، ص567 مكتبه طلح البدرعلينا ،لاهور) 3 (تاريخ اين كثيرج 6، ص32، نفيس اكيثري، كراچي، عراق القاري)

<sup>4 (</sup>تاريخ ابن كثير ج 6. ص 432 نفيس اكيالى، كراجى)

1953کا (1953کی تحریک ختم نبوت میں تقریباً دس ہزار مسلمان شہید اور ایک لاکھ گرفتار ہوئے) ،1974میں قادیانیوں کو کافر قرار دلانے کی قانونی کاروائی ہویا 2017 میں فیض آباد کامیدان،مسلمان اپنے آخری دم تک محرینِ ختم نبوت کی سازشوں کو بے نقاب کر کے،انہیں ذلیل وخوار کرتے رہیں گے۔

الله عزوجل ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے پہرہ داروں میں شامل فرمائے، حضور خاتم النبیین مَثَّ اللَّهُ کِ صدقے، ہماراخاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔

# قادیانیوں اور دیگر غیر مسلم (اقلیتوں) میں کیافرق ہے

شاید آبکے ذہن میں بیہ سوال ہوجو اکثر کالج ، یونیور سٹی کے طلباء وغیرہ کرتے ہیں کہ قادیاتی بھی عیسائیوں ، ہندوں کی طرح غیر مسلم ہیں تو اِگو بھی اقلیتوں میں شامل کرکے اقلیتوں والے حقوق کیوں نہیں دینے چاہیے؟

جواب پڑھ لیجے: بحیثیت مسلمان ہمیں میات معلوم ہونی چاہیے کہ کفار کی چاراقسام ہیں:

| کفار کی اقسام <sup>(1)</sup>                                                                              |                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| یہ وہ کا فرہے جو علی الاعلان اسلامی کلمہ کامنکر ہو۔                                                       | كافراصلى مجابر            | 1 |
| جیسے: وہرید ، مشرک، مجوس ، کتابی (یہود ونصاری)۔<br>جوبظاہر اسلامی کلمد پڑھتاہو مگر دل سے اسلام کامتکر ہو۔ | كافراصلى منافق            | 2 |
| جو پہلے مسلمان تھا مگر پھر علی الاعلان اسلام سے پھر جائے۔                                                 | كافرمر تدمجابر            | 3 |
| جواسلامی کلمه پر هتامولیکن ساتهه بی کسی ضروریات دین کاانکار<br>بھی کرتامو، جیسے قادیانی۔                  | کافرمر تدمنافق<br>(زندیق) | 4 |

اسلام میں اِن چار قسم کے کا فرول کے لیے احکامات بھی الگ الگ ہیں، کتب فقہ میں انکی تفصیل موجود ہے۔ یاد رکھیں! قادیانی عام (کافر اصلی مجاہر) نہیں بلکہ بدترین (کافر مرتد منافق) لیتنی "زندلیق" ہیں۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے (کافر اصلی مجاہر) کے اسلام میں حقوق ضرور ہیں ، شریعت ِ اسلامیہ کی تعلیمات کی روسے اسلامی ریاست اسکے جان ومال کی حفاظت کی پابند ہے اور انکو اپنی عبادت گاہوں میں فرہبی آزادی بھی حاصل ہے لیکن (کافر مرتد منافق) لیتنی "
ور انکو اپنی عبادت گاہوں میں فرہبی آزادی بھی حاصل ہے لیکن (کافر مرتد منافق) لیتنی "

"زنديق" كس كمت بي ؟

" زندیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے، لوگوں میں اپنے باطل نظریات کی تشہیر اسلام کے نام سے کرے، یعنی لبنی جماعت کو مسلمان ظاہر کرے اور پوری اُمت کے مسلمانوں کو کافر کے ، زندیق کے لیے اسلام میں بہت سخت سزا متعین ہے "۔

مر زا قادیانی نے بھی عقیدہ ختم نبوت کوغیر اسلامی عقیدہ قرار دے کر نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے باطل مذہب کو اسلام کہا، اپنے مانے والوں کو مسلمان کہااور باتی سب مسلمانوں کو اپنی کتب میں کا فرولد الحرام، بدکار عور توں کی اولا و، جہنمی خنز پر کہا۔

آئین پاکستان کے سیکٹن (298 C / 298 B) میں قادیائیوں کو با قاعدہ کا فرؤ کلیئر کیا گیا ، انکولفظ "مسلمان" استعال کرنے، اپنے دین شعار کو اسلام کہنے، اپنے فدہب کی تبلیغ کرنے ، اپنی عبادت گاہ کو معجد کہنے وغیرہ پر مکمل پابندیاں عائد کی گئ ہیں، جبکہ یہ خود کو "احمدی مسلم" کہتے ہیں اور اپنے فدہب کی تعلیم لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کے طور پر کرتے ہیں، یہ آئین پاکستان سے سر اسر بغاوت ہے۔ قادیائیوں کو شریعت و آئین پاکستان کی روسے "احمدی مسلم" کہنا ہر گز جائز نہیں، احمد آگر مسلم "کہنا ہر گز جائز نہیں، احمد آگا کی مسلم "کہنا ہر گز جائز نہیں، احمد آگا کی مسلم "نہ جائز نہیں، احمد آگا کی مسلم "نہ جائز نہیں، احمد آگا کو قادیائی کہا جائے یہ بدترین کا فر، گستانے انبیاء وصحابہ و المبیت ہیں (حبیبا کہ مرزا قادیائی نہت ہیں کھامعاذ اللہ)۔

اسی طرح مرزائیوں میں وقت کے ساتھ کچھ فرقے ہو گئے ،ان میں سے اکثریت مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہے اور کچھ نبی تو نہیں مانتے مگر مجد د، مسیح، مہدی کہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام لوگ کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں ، کیونکہ مدعی نبوت کو مسلمان ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علاء کا بیہ متفقہ فتویٰ ہے کہ :

"مرزا قادیانی کو نبی ماننا کفرہے،اس کی پیروی کرنا کفرہے،اسے مسلمان سمجھنا کفرہے،اس کے کا فرہونے میں شک کرنے والاخو د کا فرہے" ۔ (1)

بحیثیت مسلمان ہمارا فرضِ اولین ہے، ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں، کہ ای عقیدہ پر اسلام کی عمارت قائم وائم ہے۔

# قرآن وحديث اورعقيده ختم نبوت

قر آن پاک کی متعدد آیات اور تقریباً 200 سے زائد احادیثِ ختم نبوت کے موضوع پر گتبِ احادیث میں موجود ہیں۔ ذیل میں چیش کی گئیں چند روایات پڑھ کر اپنے قلوب واذبان منور کریں اور ان احادیث کو اچھی طرح ذہن نشین کرکے ختم نبوت سے متعلق اپناعقیدہ پختہ کیجے۔ چنانچہ ارشاوباری تعالی ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ آحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِتِينَ \* وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ هَنُهُ بِكُلِّ هَيْءٍ عَلِيْمًا \* (2) هَيْءٍ عَلِيْمًا \* (2)

ترجمہ کنزالعرفان: "محمد تمہارے مر دول میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیول کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جانبے والاہے۔"

سابقہ انبیاء علیہم السلام میں اکثر ایساہو تارہاہے کہ باپ کے بعد اُٹکا بیٹا نبی ہواکر تا تھا۔اللہ تعالی نے آپ مَکَالِثَیْمُ کے کسی بیٹے کوجوانی تک نہیں پہنچایا تاکہ آپ مَکَالِثَیْمُ کے بعد اجرائے

<sup>1 (</sup>الإنجاء، ص 203 رجة للعالبين پيليكيشاز، سر كودها)

<sup>(</sup>طراب آيت 40) 2

نبوت کے وہم کی بھی نفی ہو جائے۔ حدیث پاک بیں یہاں تک وضاحت موجود ہے کی حضرت ابن الی اونی: دخی الله تعالیءنه فرماتے ہیں کہ:" اگر محمر کریم سَلَّاتِیْمُ کَمَ بِعد نبی آنا ہو تا تو آپ مَنَاتِیْمُ کَمَ بِیٹِے ابر اہیم زندہ رہتے لیکن آپ مَلَّاتِیْمُ کے بعد کوئی نبی نبیں "۔(1)

یہ بات اچھی طرح یادر کھیں کہ قرآن کہ معنی و مفاہیم نبی کریم مُنگاہُیُمُ کی احادیث کی روشی میں ہی معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ ہر زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک افظ کے کئی کئی معنی ہوا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں توزیر دست احمالات ہوا کرتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی لفظ نازل فرما کر کیا کہنا چاہا؟ ، اسکا فیصلہ لغت ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں میں کوئی لفظ نازل فرما کر کیا کہنا چاہا؟ ، اسکا فیصلہ نبی کریم مُنگاہُیمُ کے ارشادات سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ مُنگاہُیمُ اس کتاب کے معلم ہیں۔ قادیانی قرآن پاک کا ترجمہ لغت کے اعتبارے کرے لوگوں کو گراہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات یادر کھنی چاہیے۔ (2)

# ختم نبوت سے متعلق احادیث نبوی مُناطبع

(1) آ قا کریم مَثَالِیَّنِمَ نے ارشاد فرمایا: "رسالت اور نبوت منقطع ہو پیکی ہے۔اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہو گا اور نہ کوئی نبی "۔<sup>(3)</sup>

(2)اور رسول الله سَكَالِيَّنِيَّمُ نے ارشاد فرمایا: "میں محمہ ہوں اور میں احمہ ہوں اور میں مثانے والا ہوں ، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مثاتا ہے اور میں اٹھانے والا ہوں لوگ میرے پیچھے پیچھے اٹھیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہو تاہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو"۔<sup>(4)</sup> (3)اور امام الانبیاء مُنَالِیَّنِیُمُ نے فرمایا:"اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تاتو عمر بن خطاب ہو تا"۔<sup>(5)</sup>

المصيح البخارى، كتأب الادب بأب من سعى بأسعاء الانبياء. ج1. ص 459 حديث 6194 قريد بك ستأل لاهور)
 (ماخوذ الانجاء ، س 12 برحة للعالمين يبليكيشئز ، سر كودها)

<sup>3 (</sup>ترمذى، كتاب الرويا بأب دهيت النبوة ج. ص 79، حديث 154 فريد بالتستال ( هور)

<sup>4 (</sup>صيح اليشاري، كتاب البناقب بإب ماجاء في اسماء، ج2، ص 366، حديث 3532 فريد بالتستال الاهور)

<sup>5 (</sup>ترمذى، كتاب البعاقب، بأب عمر ين خطاب، ج 2 ص297 حديث 1620، قريد بك ستال، لاهور)

اس حدیث میں سیس کذابوں (جھوٹوں) کا بیہ مطلب مہیں کہ مطقاً نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد سیس ہوگی اس لیے کہ انکی تعداد کا توحیاب ہی نہیں، حتی کہ خود مرزا قادیانی کے پیرو کاروں میں سے بھی کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کر پچکے لیکن چل نہیں سکے حدیث کا مطلب بیرے کہ تیس جھوٹے مدعی ہوں گے جولوگوں کو بے وقوف بنانے میں اور شکوک وشبہات میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔(3)

نزول عيسى عليه السلام / امام مهدى / دجال:

قرآن مجيد كي متعدد آيات، متواتر احاديث

اور اجماعِ امت سے ثابت ہے کہ سیدناعیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورب تعالیٰ نے زندہ آسانِ و نیا کی طرف اٹھا لیا اور قرب قیامت امام مہدی دھی اللہ تعالیٰ عند کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس و نیا میں ہوگا، آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں، یاجوج ماجوج کا ظہور بھی آپکی موجودگ

 <sup>(</sup>صحيح مسلم, كتاب البساجدومواضح الصلوة، بأب جعلت لى الارض, ج1. ص39: مديده 1167. فريد بالتستأل الاهور)
 (صحيح البغارى) كتاب البناقب بأب علامات النبوة، ج2، ص 391 مديده 3609 فريد بالتستأل الاهور)
 (ماخوذ الانتهاء، ص 16 رحة للعالمين پهليكيشاز ، سرگودها)

میں ہی ہو گا اور پھر کچھ عرصہ اس دنیا میں گزارنے کے بعد آپ وفات پائیں گے اور پہیں آپکا مد فن ہو گا۔

قربِ قیامت کے ان واقعات پر قرآن کی بہت سی آیات شاہداور کثیر احادیث موجو دہیں اور تمام مفسرین قرآن، محدثین عظام اور صوفیائے کرام کا نزول عیسیٰ علیہ اسلام پر اجماع ہے (۱) لیکن فی زمانہ محرین حدیث اور دیگر الحادی نظریات کے حامل سکالرزان تمام باتوں کو لغو قرار دے کر بدعقیدگی کی نئی راہ ہموار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے کا محرگر اہ وبد مذہب ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق رب تعالیٰ صورة النساء کی آیت 157 - 159 میں ارشاد فرما تاہے:

وَمَا قَتَلُونُ مُيَقِينًا بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْرًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ

آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَ هَهِيْدًا -(2) تَجْدَ لَكُونُ عَلَيْهِ مَ هَهِيْدًا -(2) تَجْدَ كَرُالعرفان: " اور بيتك انهول نے اس (عيلی) کو قل نہيں کيا۔ بلکه الله نے اسے اپنی طرف اٹھاليا تھااور الله غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسانہیں جواس کی موت سے پہلے ان پر

ایمان نہ لے آئے گااور قیامت کے دن وہ (عیسیٰ) ان پر گواہ ہوں گے"

اس آیت کی تفییر میں بخاری، مسلم سمیت بے شار کتابوں میں بیہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دخی الله تعالی عند فرماتے ہیں: "کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ َ َ فرمایا فسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوگا، فات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوگا، فیصلے کرے گا، عدل کرے گا، صلیب کو توڑد دے گا اور خزید کو قتل کر دے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو بیر (النساء، آیت 159) آیت پڑھ لو"۔ (3)

<sup>1 (</sup>نزول حضرت عیسی علیه السلام پر مفسر قرآن علامه غلام رسول سعیدی علیه رحد نے تفییر تبیان القرآن ، 2، مل 862 پر کتب صحاح سنه ، مسانید اور معاجم سے 40 صحیح احادیث جمع کی بین وہال ملاحظہ ہوں)

<sup>2 (</sup>اللساء، آيت 157-159)

<sup>3 (</sup>صحيح البغاري، كتاب احاديث البياء، باب الزول عيسن، ج2، ص338 مديث 3448 قريد بك ستال الاهور)

### قربِ قیامت کے ان واقعات پر حدیث نبو کی ملاحظہ سیجیے:

حضرت نواس بن سمعان رمى الله تعالى عند فرمات بي كدرسول الله مَنْ اللَّيْظِم في ارشاد فرمايا: " د جال کے علاوہ دوسرے فتوں سے مجھے زیادہ خوف ہے۔اگر میری موجو دگی میں د جال لکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گااور اگر میری غیر موجودگی میں اکلاتو ہر محض خود مقابله کرے گا اور ہر مسلمان پر الله میرا خلیفہ اور نکہبان ہے۔ د جال نوجوان اور تھنگریالے بالوں والا ہو گا۔ اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ میں اس کوعبد العزی بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں سے جو مخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی وس آیتیں پڑھے۔بلاشبہ شام اور عراق کے در میان ہے اس کا خروج ہو گا، وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا: یار سول اللہ! وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ آپ مَنْ اللَّيْكُمْ نے فرمايا چاليس ون حك - ايك ون ايك سال كے برابر مو گا، ايك ون ايك ماه ك برابراورایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باتی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض كيا: يارسول الله مَنْ لِيَنْ فِي اللهِ عن اللهِ عن الكِ سال كى طرح مو كاكيا اس ميس جميس ايك دن كى تماز پڑھناکانی ہو گا۔ آپ مَنْالْفِیْزُم نے فرمایا: نہیں، تم اس کے لیے ایک سال کی نمازوں کا اندازہ كرلينا\_ بم في عرض كيا: يارسول الله متَاليُّيْز ! وه زمين يركس قدر تيز چلے كا\_ آپ مَنَاليَّيْز في فرمایا:اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔وہ ایک قوم کے پاس جاکر ان کو ایمان کی دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔وہ آسان کو تھم دے گاتورہ پانی برسائے گا اور زمین کو تھم دے گاتورہ سبزہ اگائے گی، ان کے چہنے والے جانور شام کو آئیں گے توان کے کوہان پہلے سے لمبے ، تھن بڑے اور کو تھیں دراز ہول گی۔ چروہ دوسری قوم کے پاس جاکر ان کو دعوت دے گا۔وہ اسکی دعوت کو مستر د کریں گے،وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا۔ان پر قط اور خشک سالی آئے گی اور ان کے پاس ان کے مالوں سے کچھ نہیں دہے گا، پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کے گا اپ خزانے نکال دو، توزمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے کہ جیسے شہد کی کھیاں اپنے سر داروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھروہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تکوار مار کر اس کے دو تکرے کر دے

گا۔ جیسے نشانہ پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کوبلائے گا تووہ (زندہ ہو کر)د محقہ ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستاہوا آئے گا۔ د جال کے ای معمول کے دوران اللہ تعالیٰ حضرت (عیسیٰ) میے ابن مریم کو بھیج گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دو زرد رنگ کے مخلے پہنے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپناسر جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے گریں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو اس میں سے لعلوں جیسے موتی جھڑیں گے، جس کا فرتک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو گا اور ان کی خوشبو منتہائے نظرتک پہنچے گی،وہ د جال کی تلاشی کریں گے حتیٰ کہ باب لُدیراس کوموجو دیاکر قتل کر دیں گے \_ پھر حضرت مسے ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) کے پاس ایک الیی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے د جال ہے محفوظ ر کھا تھا، وہ ان کے چیروں پر دست ِشفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے ۔ انجمی وہ اسی حال میں ہو ل گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پچھے بندوں کو ٹکالاہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے،تم میرے ان بندوں کو طور کی طرف اکٹھا کر و، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو جیسیے گا،اور وہ ہربلندی سے بہ سرعت چھسلتے ہوئے آئیں گے ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی فی لیس گی، پھر جب دو سری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تووہ کہیں گی یہال پر کسی وفت پانی تھا۔اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے سودینار سے افضل ہو گی۔ پھر اللہ کے نبی حصرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب دعاکریں گے ، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گر د نوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا تو صبح کووہ سب یک لخت مر جائیں گے ، پھر اللہ کے نبی حضرت عیسلی اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے گر زمین میں ایک بالشت برابر بھی جگہ ان کی گندگی اور بد بوسے خالی نہیں ہوگی، پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰی اور ان کے اصحاب اللہ تعالی ہے دعاکریں کے تو اللہ تعالی بختی او نوں کی گر دنوں کی مانند پر ندے بھیجے گا، یہ پر ندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہال اللہ تعالٰی کا حکم ہو گاوہاں چیپنک دیں گے ، پھر اللہ تعالٰی ایک بارش بھیجے گاجو زمین کو دھو دے گی اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا مکان ہویا کھال کا خیمہ وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا، پھر زمین سے کہا جائے گاتم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی بر کتیں لٹاؤ، سواس

دن ان کی جماعت ایک انار کو (سیر ہو) کر کھالے گی، اور ایک دووھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اس ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اس ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اس دوران اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیج گاجو لوگوں کی بغلوں کے بنچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبیض کرے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جماع کریں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی "۔(1)(2)(3)(4)

☆ بیبات بھی یادرہے کہ دجال قربِ قیامت کسی انسان سے پیدانہیں ہوگا بلکہ دجال پہلے ہی
سے دنیا میں موجو دہ اور قربِ قیامت اُسے نکلنے کی اجازت ہوگی۔احادیث میں ہے رسول اللہ
مگائی کے صحابی حضرت تمیم داری کا چنداشخاص کے ساتھ دجال سے ایک جزیرہ پر سامنا ہواتھا
اور وہ وہاں مضبوطی سے بندھا ہواتھا (۵)۔ لہذا سوشل میڈیا پر جو مختلف قدرتی معذور (ایک
ا تکھوں والے) پچوں کی ویڈیوز گروش کرتی ہیں ، کہ اُن سے متعلق جموثی افواہیں پھیلا کر کسی کی
دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔

کے ایک اعتراض کا جواب: متکرین حدیث یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیامیں دوبارہ نزول ختم نبوت مَلَّ اللَّيْمُ کے منافی ہے،رسول الله مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْهُمُ کے بعد اب دوسر اکوئی نبی نبیس آسکتا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ واقعی حضرت محمد مظافیر کم کی آمد کے بعد اب کسی بھی شخص کو نبوت نہیں مل سکتی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت مظافیر کم منافی ہر گز نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کو نبوت پہلے ہی مل چکی ، اب آپ جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں کے تورسول اکرم مٹافیر کم کے اُمتی ہی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور

<sup>1 (</sup>صبح مسلم. كتاب القتن واشر اطالساعة بابذكر الدجال، ج 3 ص654. حديده 7299. قريد بالمستأل الاهور)

<sup>2 (</sup>سان ترمذى، كتاب الفتن، بأب ماجاء في قتنة المجال، ج 2، ص 63، حديث 121، فويد بات ستال، الأهور) 3 (سان ايداؤد، كتاب الملاخ، بأب خروج الدجال، ج 3 ص 265، حديث 3764، ضياء القرآن يعلى كيشاذ، الأهور)

<sup>4 (</sup>سان) اين ماجه، كتاب الفتن، بأب قتنة الديشال...، ج2، ص607 ، حديث 4064، شياء القرآن پيلى كيشاز، لاهور)

<sup>5 (</sup>صيح مسلم، كتاب، باب قصته الجساسة. ج3. ص662 مديده، 7312 فريد بك سفال، الأهور)

ہو گی۔سات سال حکومت کرے گا"۔(<sup>(4)</sup>

شریعت محمر میر بی کی تبلیغ کریں گے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے: حضور اکرم نور مجٹم خاتم النہیین مَناالْفِیَّا نے ارشاد فرمایا : لاچی کی شام اس میں میں ایک میں تم میں میں میں میں اسلاما ما اور کی ہونا میں میں اسلاما میں میں اسلامی میں میں

" تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی ، جب تم میں ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) نازل ہوگا اور تمہاری راہنمائی تمہاری شریعت کے مطابق کرے گا "۔(1)

اسى طرح امام مهدى دهى الله تعالى عنه كى آمد عدمتعلق رسول الله مَرَا لَيْكُمْ ارشاد فرمايا:

(1) " تبہاری شان اس وقت کیا ہوگی جب تم میں ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) نازل ہوگا اور تبہارا امام مہدی رضی اللہ عنہ) تم میں ہے ہوگا"۔(2)
(2) اور آقا کریم مَنْ اللّٰیُمُ نے فرمایا: " دنیااس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل ہیت میں سے ایک آدی عرب کامالک بن جائے، اس کانام میرے نام سے مطابق ہوگا"۔(3) میں سے ایک آدی عرب کامالک بن جائے، اس کانام میرے نام سے مطابق ہوگا"۔(3)
(3) اور حضور خاتم النبیین مَنَا اللّٰہُ نِیْمُ نے ارشاد فرمایا: "مہدی مجھ سے ہوگا۔ کھلی پیشانی والا، بلند بنی والا، زمین کوعدل وانصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم وستم سے بھری ہوئی

☆ تاجدارختمنبوتزندهباد ☆

<sup>1 (</sup>صيحمسلم، كتاب الإيمان، ياب في نزول اين مريم، ج1،ص159 مديد 392 قريد بالتستال الاهور)

<sup>2 (</sup>معيح البغاري، كتاب احاديث الانبياء، باب نزول عيسي مريم، ج 2. ص339 ، حديث 3449 ، فريدبك ستال الاهور)

<sup>3 (</sup>ترمذى، كتاب الفتن، باب ماجاء في امام مهدى ج 2ص 59 حديث 111 فريديك ستال الاهور)

<sup>4 (</sup>سان اليداؤد، كتاب البهدي، ج3، ص252 حديث 3736، ضياء القرآن يعلى كيشاز الاهور)



# ا قانونِ ناموسِ رسالت



فی زمانہ ناموسِ رسالت مَنَّافِیْنِیمُ (رسول اللہ کی عزت وناموس) کے خلاف با قاعدہ ایک عالم گیر مہم چلائی جارہی ہے۔جس میں پہود و نصاری سمیت د نیا بھر کے لبر ل وطحدین شامل ہیں۔ آزادی ءاظہارِ رائے کے نام پر فرانس و ہالینڈ میں گتاخانہ خاکوں کے مقابلے، بلاگرز کا فتنہ ، قانونِ ناموس رسالت (295C) كو ختم كرنے كے ليے تمام يور في پار ليمينث كامسلمان ممالك پر زور دیناسب ای سلسله کی کڑی ہے۔ اور پھر مسلمان حکمر انوں کے دل و دماغ پر ماؤرن اور لبرل بنے كاجو خبط سوار ب تأكد الميانِ مخرب كے حلقول ميں ان كوپزيرائي ملے، بيد تحفظ ناموس رسالت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ان حکمر انول کا یہی رویت گشاخانِ رسول کو جرت دیتا ہے۔

الله تعالى ، أسك حبيب مَنْ الله عُمِّم أن جيد اور ديكر شعائر دين كى حرمت مسلمانول کے لیے انتہائی حساس مسلہ ہے۔ اِن مقد سات دینیہ کے تحفظ کے لیے قرآن و احادیث میں ہاری رہنمائی کی گئے ہے۔ پاکستان کے آئین میں اس کے متعلق توانین شامل ہیں۔ جس میں سے ایک قانون (295C) کا ہے۔جس کے مطابق رسول الله مُنَافِیْظُم کی شانِ اقدس میں گشتاخی کرنے والے مختص کو سزائے موت دی جائے گا۔ گشتاخانِ رسول سے متعلق بیہ سزائے موت كا قانون خود تاجدارِ دوجهاں حضور رحمته للعالمين كابنا يابواہے۔حضرت على المرتضلي دخي الله تعالى عند سروايت ب ، رسول الله مَنْ النَّيْظِ في ارشاد فرماياكه: مَنْ سَبَّ لَهِيًّا فَاقْتُلُوهُ (1)(2)(3) "لین جوسی بھی نبی کی گتافی کرے اُسے قل کر دیاجائے"

<sup>1 (</sup>معجم الصغير . حنيت 499 مؤسته الكتب الثقافيته , يبروت لبنان)

<sup>2 (</sup>الشقايتعريف، تسم جهارم، بأب اول، ج2، ص587 مكتبه صفيه الأهور) 3 (جمع الزوائدج 6.ص 260 دار الكتب العربي، ييروسلمان)

آپ مَنَّا الْفِيمُ كى حياتِ مباركه مين اس كے متعلق جميں كيارہ سے ذاكد فيصلے ملتے ہيں۔ جس میں آ قاکر یم مَثَالِثَیْمُ نے خود اپنے گتاخوں کو قتل کرنے کا تھم ارشاد فرمایا گتاخِ رسول کو قتل کر کے آنے والے صحابی پرخوشی ورضامندی کو اظہار فرمایا (1)۔ آج بورپی ممالک اور پاکستان میں موجود سکولر و کبرل طبقه قانونِ ناموسِ رسالت C 295 کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربه لینائے ہوئے ہے۔ مجھی فنڈ ڈسیاست دانوں، اور مجھی سیکولر نظریات رکھنے والے دینی سکالرزکے ذریعے عام عوام کے وہنوں میں شکوک و شبہات پیداکیے جاتے ہیں۔ قانون تحفظ ناموس رسالت 295 C میں کسی بھی قشم کی ترمیم کی نه صرف بر سطح پر مذمت اور مزاحت ناگزیرہے بلکہ اس کوغیر موٹر بنانے کے لیے ضابطہ تعزیرات میں جو قانونی یا انظامی اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی مذمت اور مز احمت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے قوانین صرف و کھاوے کے لیے اور عوام کے جذبات ٹھنڈ اکرنے کا ایک حربہ ہیں۔ آج پاکتان کو معرض وجود میں آئے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا۔ ہمارا سوال ہے کہ کیوں آج تک محس گتاخِ ر سول کو جرم ثابت ہونے کے باوجو و قانونِ ناموسِ ر سالت 295 C کے تحت سز انہیں دی گئی۔ سن گنتاخِ رسول کو سزاسنا بھی دی جائے تو ہیر ونی مداخلت پر اُسے پچھ عرصہ قید میں رکھنے کے بعد ملک سے فرار کروادیا جاتا ہے۔ پہلے ایسی فضاء پیدا کرتے ہیں کہ مسلمان مشتعل ہوں اور پھران پرانتہاء پیندی اور جذباتیت کی چھاپ لگادی جاتی ہے۔

اَبِ اگر کوئی مسلمان خود کسی گتاخِ رسول کو کیفرِ قردار تک پہنچائے یا کوئی مخص کسی ذاتی غرض پر کسی (بیٹیائے میں کو قبل کرے گتاخی رسول کا الزام اُس پرلگا دے تو اِن سب واقعات کا اصل ذمہ دار حکومتی احکام اور وہ ادارے ہیں جو یوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور 70سال سے 295 کو نافذ العمل بنانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب کلمہ گو مسلمانوں کورسول اللہ مَنْ الْفِیْمُ کی عزت و ناموس پر ان اداروں سے کوئی اُمید نظر نہیں آتی تب

السموضوع مفتی ضیاء احمد قادری حفظ الله کی تصنیف "گنتاخ رسول کے خلاف رسول الله متالیقیم کے گیارہ فیصلے "کا مطالعہ تجیجے، جس میں آپ نے 150 سے زائد کتب احادیث و کتب سیرت و غیرہ کے حوالہ جات کے ساتھ ان واقعات کو تقل کیا ہے )

بی ایسے واقعات رو نماہوتے ہیں وگرنہ کوئی شخص کیونکر قانون اپنے ہاتھ ہیں لے گا۔ اس موقع پر بہت سے کلمہ گو حضرات کا ان اداروں کے خلاف آ واز اٹھانے کے بجائے علاء بی کو تنقید کا نشانہ بنانا ان لوگوں کی باطنی خباشت و منافقت ظاہر کر تاہے، ویسے تویہ لوگ مسکی اختلافات پر شور شرابا کرتے ہیں لیکن جب تمام مسالک کے علاء ناموسِ رسالت جیسے حساس معاملے پر ایک بی موقف پر نظر آتے ہیں تویہ مغرب زدہ وانشور بجائے خوش ہونے کے مزید بچر جاتے ہیں، یہ لوگ در حقیقت (پس پردہ) اسلامی سزاؤں کا انکار کرنے والے ہیں۔ جب یہ احکام دین کا آزادانہ طور پر انکار کرنے کی راہ نہیں پاتے تو علاء کرام کو حرفِ تنقید کا نشانہ بنا کر ول شھنڈ ا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جداگانہ راہ اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ تاجدرِ رسالت حضور خاتم النہیین منافین کے ارشاد فرمایا:

"میری ناموس کے مسئلہ میں مجھی دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کریں گی"(1) ( یعنی اس میں گستاخ رسول کے قتل کے سواکوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں)۔

" ہمارے ہاں اگر کسی حساس ادارے کے بارے میں کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹے تو اُسے غائب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ناموس رسالت آب مظافیۃ جن پر ہمارے مال باپ اور ہم سب کی جانیں قربان ہوں، کے حوالے سے اداروں کو بھی کسی کاروائی کی توفیق نہیں ہوتی، ہماری اعلیٰ عدلیہ آئے دن بعض معاملات پر ازخود نوٹس لیتی ہے لیکن ان حساس اُمور پر اُن کا (سوموٹو) نوٹس کبھی علم میں نہیں آیا، کیا ہماری لاکق صداحر ام عدلیہ اور فاضل جج صاحبان کے نزدیک مقدسات دین کی حرمت ان امور کے برابر بھی نہیں جن پر وہ آئے دن نوٹس لیتے رہے ہیں؟ " (2)

<sup>1 (</sup>البغازي.ج1، ص173/تقسيرنا مويس رسالت.ج1، ص632) 2 (اصلاح عقائدوا همال، ص33، دار العلوم. كراچي)

خلق عظیم اور 295 C:

محدین ولبرل طبقه قانونِ ناموسِ رسات 295C سے متعلق عام

حدین و جرن عبد کا و جرن طبعہ کا وین کا حوب کا عن است کا دولا ہے۔ کہ ویک علی میں علاق اللہ میں میں علی است کے دیکھیں رسول اللہ مَنَّا اللَّیْمَ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، ہمیں بھی گنتاخانِ رسول مَنَّالِیَّمِ کے بارے میں اس قدر سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔

ر ل مدر صحاروید سی رسی چہہے۔ لبرل حضرات کی جانب سے خلق عظیم کی الی تشر ت کرنا قرآن پاک، سنت ِ رسول مَنَّا اللَّهُمِّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّ ، سنت ِ صحابہ کے خلاف اور گستاخانِ رسول مَنَّا اللَّهُمِّ کو اہانت رسول مَنَّا اللَّهُمُّ پر جرت دینے کے متر ادف ہے۔اللّٰدرب العزت نے قرآنِ پاک میں اپنے حبیب مَنَّا اللَّهُمُّ کی شان میں فرمایا: وَإِنَّاكَ لَعَلَی خُلُقِ عَظِیْمِ (1)

ترجمه كنزالعرفان: (اور بيشك تم يقيناً عظيم اخلاق يرجو-)

اور حضرت سعد بن مشام دخی الله تعالى عند فرماتے ہيں: ميں في حضرت عائشہ صديقة دخی الله تعالى الله مَلَّ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلْ اللهُ مَالِي اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ مَالِي اللهُ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ ال

تو پیۃ چلا کہ ہمارے نبی اکرم مُنگانی کی اخلاقِ مبار کہ عین قر آن پاک کامظہر اور آپ کا ہر ہر قول و فعل خلق عظیم ہے۔ اور آپ مُنگانیکی کے صحابہ جنہوں نے ہر اہ راست رسول الله مُنگانیکی کی صحبت اختیار کی اُن سے بڑھ کر کون خلق عظیم کے معنی کو سیجھنے والا ہو گا۔ اب یہ ملاحظہ کیجیے: اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں اپنے صبیب مُنگانیکی کے گستان ولید بن مغیرہ کو حرامی فرمایا:

عُتُلِيِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ (3)

ترجه كنزالعرفان: (سخت مزاج،اس كے بعد ناجائز پيداوار ب)

<sup>1 (</sup>القلم،آيت4)

<sup>2 (</sup>صفيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بأب جامع صلاة الليل، ج1،ص532 مديث 1736 فريد بالتسلل الزهور)

<sup>3 (</sup>القلم،آيت13)

اور ابولہب جو اللہ کے حبیب مَنْ اللَّهُ كُواذيتين ديتا تقال كے متعلق قرمايا: تَبَّتْ يَدَا آبَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ (1)

ترجمہ کنزالعرفان: (ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہوہی گیا)

اور فرمايا:

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبُتَّرُ (2)

ترجمه كنزالعرفان: (بيشك جوتمهاراد همن بوبى برخيرے محروم ب)

یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ملاقیم کے وسمنوں کی فدمت میں اور رسول اللہ

مَنَا الْمُؤْمِ كَيْ عَرْت وِمَامُوسِ بِرلب والبجه كَى تَعليم دينے كے طور پر ارشاد فرمانيں۔

آج ہماری قوم نے صرف معاف کرنے کو خلق عظیم سمجھ لیاہے، نہیں بھائی! رسول اللہ مظاہمی کا جہاد کرنا بھی خلق عظیم ہے اور کا فرول پر سختی کرنا بھی خلق عظیم ہے۔حضرت مجد د

الف ثانى رَحِمة الله عليه ارشاد فرمات بين:"الله تعالى نے اپنے حبیب سَاللَّيْمُ أَكُو فرمايا: لَيَا يُبْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِمْ (3)

یں اور ان پر سختی کروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو) (اے غیب کی خبریں دینے والے نبی! کا فرول اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو)

تواللد تعالی نے اپنے حبیب منگاللی کا جو حسن خلق کے ساتھ موصوف ہیں کا فروں پر جہاد اور ان پر

واللد تعال ہے جبیب ن پیوا ہو گئا کی سے مناطق و کوت ہیں ہردن پر سختی کا حکم دیااس سے معلوم ہوا کا فروں پر سختی کرنا خلق عظیم میں داخل ہے "۔(4)

جہاں رسول الله منگالیُّیْظ کی کمی زندگی دیکھیں وہاں پیارے آقا حضور رحمۃ للعالمین منگالیُّیُظ کی مدنی زندگی بھی دیکھنی چاہیے۔

☆ امام الانبیاء حضور رحمۃ للعالمین مَنَّالِیُّنِمُ نے ہجرت کے بعد 10 سالوں میں 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی اور تقریباً 56 سر ایاروانہ فرمائے۔

<sup>(</sup>الهيآ،بهاا) 1

<sup>1 (</sup>الكوثر ،آيت:3) 2 (الكوثر ،آيت:3)

<sup>3 (</sup>التويه، آيت 73)

<sup>4 (</sup>مكتوبات امامريائي ج1.مكتوب163 كبريك سيلوز الاهور)

(سرایا بعنی صحابہ کرام کو جنگی کاروائیوں کے لیے روانہ فرمایا)۔ بیہ بھی رسول الله مَگافِیَّتِم کے خلق عظیم کابی حصہ ہے۔

الم حبيب كبريا حضور رحمة للعالمين مَنَافِيعًا كابنو قريظه والع دن يهوديول كو " بندرول اور

خنزیروں کے بھائیو ، شیطان کے پچار ہو! " کہنا بھی خلق عظیم ہے۔(۱)

﴿ جانِ جانال حضور رحمتہ للعالمین مَا گُلِیْظُم کا بنو قریظہ کے 600 سے زائد یہو دیوں کو عہد فکنی کرنے پر ایک ہی دن میں قبل کرنے کی اجازت دینااور فرمانا :" آسان پر رب تعالی کا فیصلہ بھی میں نایہ عظامہ ہے۔

يبي ہے "۔ يہ مجي خلق عظيم ہے۔(2)

تاجدارِ دوجہاں حضور رحمتہ للعالمین مَلَی اللّٰہ کا مختلف مواقع پر کفار کے خلاف دعائے ضرر
 فرمانا بھی خلق عظیم ہے۔

﴿ سرورعالُم حضور رحمة للعالمين مَنَّالَيْنِمُ نے جب عقبہ بن الى معيط (جس نے حالت مِنماز ميں آپ مؤلفَّنِهُم عضور رحمة للعالمين مَنَّالَيْنِمُ نے جب عقبہ بن الى معيط (جس نے حالت مِنماز ميں آپ مَنَّا لَيْنَ عَلَى ادادہ كيا ، تو اس نے كہا مير بينى تير بينى تير بينى تير بينى ميں ) مير بينى تير بينى تير بينى جبنم ميں ) (3) بينى خلق عظيم ہے۔ (4)

الله معرف ابو بمر صديق ده الله تعالى عند كاصلح عديبيه كے موقع پر عروه بن مسعود (جوابحی مسلمان نہيں ہوئے تھے) كورسول الله مَنَّ اللَّهِ كَمَ وَفَاعَ مِن أُمصُص بَطَرَ اللَّهِ بَهُمَا بَعِي مسلمان نہيں ہوئے تھے) كورسول الله مَنَّ اللَّهِ كَمَا بَعِي دفاع مِن أُمصُص بَطَرَ اللَّهِ كَهَا بَعِي مِلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَي مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>1 (</sup>سهل الهدى والرشاد بأب بدو قريضه كي طرف دوانكي ج5. ص29 اويه پهلشرز ، (دهور)

<sup>2 (</sup>البواهب الدينية. بأب غزولابدوقريضه ،ج1، ص 331 قريديك ستال الاهور)

<sup>3 (</sup>قال فيخ الحديث والتغيير علامه خادم حسين رضوى عليه رحمه)

<sup>4 (</sup>سان) إيداؤد . كتأب الجهاد ، بأب في قتل الاسير مبراً .ج 2.ص 271 حديث 2311 ضياء القرآن يعلى كيشاز . لاهور) 5 (صحيح البغاري ، كتاب الشروط ، بأب شروط في الجهاد ،ج2،ص 31 حديث 2731 فريد بالتسلال ، لاهور)

<sup>6 (</sup>اذان جاز ، ص378 مكتبه طلع الهدر عليدا ، لاهور)

﴿ حضرت على المرتضى شير خدا دهن الله تعالى عند كوجب رسول الله مَثَّلَ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْعِلْ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْعِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِقَ عَلَيْ ع

﴿ حضرت عبد الله دهی الله تعالی عند کار سول الله مَنَّالَّیْکِمْ کی عزت ناموس کے دفاع میں اپنے اپنے عبد الله بن ابی کے سینے پر چڑھ کر تلواد سید ھی کرلیٹا بدخلقی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب مُنَّالَّتِیْمُ کے دفاع میں ایساکرناہی خلق عظیم ہے۔(2)

☆ حضرت امير حمزه دهى الله تعالى عند كارسول الله صلى الله صلى الله على مكه كے سردار ابوجهل ك صرير تلوارماركرسر بھاڑوينابد خلقى نہيں بلكه يهى خلق عظيم ہے۔(3)

اپ عمرت ابوعبیدہ بن جراح دعی الله تعالىءند كارسول الله كے خلاف آنے والے است باپ كوجنگ أحديث قتل كروينا بربر خلقى نہيں بلكه خلق عظیم ہے \_(4)

الله سنگالین کے عروہ بن مسعود کا خوشا مدے طور پر رسول الله سنگالین کی داڑھی مبارک تک ابنا ہاتھ لے جانے پر اُن کے بینتیج حضرت مغیرة بن شعبہ دھی الله تعالی عند کابیہ کہنا کہ "(اے چیا!) اب اگر حضور مَثَالین کی داڑھی مبارک تک ہاتھ لے کر گیا تو تیر اکام تمام کر دوں گا"۔ یہ بھی بدخلتی نہیں بلکہ عین خلق عظیم ہے۔(5)

﴿ خُرُوه خندق کے موقع پر عیبند بن حصن کے رسول الله مَنَّالِیْکُمُ کی طرف ٹاگلیں پھیلا کر بیٹھنے پر حضرت اسید بن حفیر دھی الله تعالی مند کا انہیں سے کہنا کہ "اے بندرکی آئکھ والے! اپنی ٹاکلیں سمیٹ لو، بخدا! اگر حضور اکرم مَنَّالِیُکُمُ یہاں تشریف فرمانہ ہوتے تو میں سے نیزہ تیرے ٹاکلیں سمیٹ لو، بخدا! اگر حضور اکرم مَنَّالِیُکُمُ یہاں تشریف فرمانہ ہوتے تو میں سے نیزہ تیرے

<sup>1 (</sup>صيح البعاري، كتاب المعاري باب فضل من شهديد أبج 2. ص 537 مديدة 3983 فريد بك ستال الأهور)

<sup>2 (</sup>اذان جاز، ص296مكتبه طلع البدر علينا، لاهور)

<sup>3 (</sup>معجم الكيير، قضائل امير حزة ، ح. ص. 453. حديث 2857. پروگريسو بكس، (هور) 4 (تفسير عراقا الجنان، سورة البجاهله العته الإيت 22)

<sup>5 (</sup>سبل الهدى والرشاد بأب غزوة حديبيه ج5، ص67، زاويه يبلغرز، الأهور)

خصیوں میں سے نکال دیتا " ۔ یہ بدخلقی نہیں بلکہ خلق عظیم ہے۔(1) اور یہ تمام ادب و تعظیم مصطفیٰ مَنَا ﷺ پرافضل ترین لو گوں کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، سبحان اللہ عزوجل۔

کیا قرآن و حدیث میں رسول اللہ مُنَافِیَّتُمُ کے دفاع میں ان مَدکور بالا آبات و احادیث پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ گنتاخانِ رسول مُنَافِیُّمُ کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنادرست نہیں؟۔ہاں کمے گا گروہی جو جس کے سر پر بدند ہی کا خبط سوار ہے۔

ایک صحابہ کرام نے جو رسول اللہ منگالی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی ہر داشت نہ کرتے ہے اور ایک آج کے مسلمان ہیں جن کے دل فرانس و ہالینڈ میں سرکاری سطح پر ہونے والے رسول اللہ منگالی کی خاکوں کے مقابلے کے بعد بھی نہیں دُکھتے ، اِنہیں اب بھی خصہ نہیں آتا، یہ طافت کا استعال اللہ کے حبیب منگالی کی عزت و ناموس کے لیے بھی نہیں کرتے بلکہ جولوگ فرانس کا سفارتی و تجارتی بایکاٹ کرنے کا مطالبہ کریں یہاں اُلٹا اُن مسلمانوں کو بی شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اسلامی ممالک پر قابض بے دین یہود و نصاری کی دلالی کرنے والے حکم ان ٹولے کی بردلی و بے حسی ہے کہ آج یورپ کو سرکاری سطح پر امام الانبیاء منظر اُلٹی کی گرت ہے وگرنہ ہر کلمہ کو غیرت مند مسلمان آج چودہ سوسال بعد بھی ایٹاسب پھے قربان کرنے کے لیے اپناسب پھے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔

کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دوجہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں (حدائق بخش)

مذموم (برا) غصه كونسام؟

ہارے ہاں ایک طبقہ کہناہے کہ غصہ کرناحرام ہے جبکہ بیہ

بہارے ہاں ایک طبعہ جہ کہ حصہ کرنا کرا ہے جبہ ہے اور مست نہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ یہ بات عمد کرنا کر اس وقت کرتے ہیں جب دہ دو دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اُسکے رسول مَا اللہ اُن کا حق مارے با ان کے مال باپ کو گالی نکالے تو یہی لوگ آگ بگولہ ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا تھم تو یہ تھا کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرے، تو اپنے حق کو معاف کر دیا جائے (لوگوں کو معاف کر نے اور غصہ پر قابو پانے وغیرہ سے متعلق احادیث ای پر ہیں) جبکہ جائے (لوگوں کو معاف کر نے اور غصہ پر قابو پانے وغیرہ سے متعلق احادیث ای پر ہیں) جبکہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب مَنَّ اللہ تعالی اور اس کے حبیب مَنَّ اللہ تعالی کی نافر مانی نہ ہو، یہ بداخلاتی نہیں بلکہ عین ایمان کی نشانی ہے۔ خدموم غصہ وہی اس میں اللہ تعالی کی نافر مانی نہ ہو، یہ بداخلاتی نہیں بلکہ عین ایمان کی نشانی ہے۔ خدموم غصہ وہی ہے جو اپنے نفس کی تسکین اور ناحق کے لیے ہو۔

وین کے لیے غصہ کرنا:

الله تعالى نے قرآن پاک میں اپنے پیارے صبیب مَالَيْظِيمُ كو كفار

پر غصه و سختی کرنے کا حکم خود ارشاد فرمایا:

يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَةِ الْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ

وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (1)

ترجمہ کنزالعرفان : " اے غیب کی خبریں دینے والے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرواور سوزیر

ان پر سختی کرواور ان کاٹھکانا جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے" میں میں میں اور اس کاٹھکانا جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے"

اسى طرح حديث پاك مين جانِ جانان حضور رحمت عالم مَثَّالِيْنِيَّم نے ارشاد فرمايا:

(1) "دین کے لیے عصر میری امت کے بہترین اور نیک لوگوں کوہی آتاہے"۔(2)

<sup>1 (</sup>التويه،آيت73)

<sup>2 (</sup>صوفيائه كوامر كي مجاهدانه زندگي. ج1.ص297مكتبه طلح البدر عليدا /المعجم الكبير/مسنداين افيشيبه)

(2) حضرت جابر بن عبد الله دها الله تعالى عند ارشاد فرماتے بين: "رسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَيْقِيمُ جب خطبه ارشاد فرماتے بين: "رسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَيْقِمُ جب خطبه ارشاد فرماتے تو آپ كى آئكھيں سرخ ہوجاتيں (ايك روايت ميں ہے رخسار مبارك سرخ ہوجاتے) اور آواز بلند ہوجاتى اور جلال بہت زيادہ ہوتا اور يوں لگنا جيسے آپ كسى ايسے لشكر سے وراد ہوں جوں جو صبح ياشام ميں حمله كرنے والا ہو"۔(1)

(سجان الله! وعظ و نصحت کے وقت یہ جلال بھی ہمارے آقاد مولا منگائی کی سنت مبارکہ ہے، آج اگر کوئی عالم دین دشمنانِ دین کے خلاف بھی سخت بات کرے تو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو آرام سے بات کرناچاہیے تھی، ایسے لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرناچاہیے)۔

(3) دین کے لیے غصہ نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بنی اسرائیل کی ایک قوم کو اُلٹنے (عذاب نازل کرنے) کا حکم ارشاد فرمایا توسب سے پہلے اُس شخص کوعذاب میں مبتلا کرنے کلاحکم فرمایاجوعبادت گزار تو تھالیکن اُسے اللہ تعالیٰ کی خاطر کبھی غصہ نہیں آیا تھا۔ (2)

نہ کور بالاکلام سے بید بات بلکل واضح ہوگئ کہ لبرل یاسکولر حضرات جو بظاہر دین اسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ خلق عظیم کے معنی و مغہوم اپنے مزاج کے مطابق اخذ کر کے لوگوں کو گراہ کرنے والے ہیں۔ دین کی خاطر غصہ آنا نقص ایمان خہیں بلکہ اصل ایمان ہے۔ ہمارے آقا و مولا مُنگالی کی ہر ہر اوا آپ کا ہر قول و فعل ہی خلق عظیم ہے، ای طرح فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضور رحمتہ للعالمین مُنگالی کا لین حیات مبارکہ میں گستاخوں کے خلاف گیارہ سے زائد فیصلے فرمانا اور صحابہ کرام کا گستاخی کے مرکتب شخص کو قتل کرنے پر اجماع ہونا بھی خلق عظیم کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

 <sup>1 (</sup>صميح مسلم، كتاب الجمعة، بأب رفع الصوت...ج1، ص610 مدين 2002 قريد بك سفال الأهور)
 2 (تفسير تبيان القرآن ج3. ص235 فريد بك سفال الأهور / المعجم الأوسط)

ر سول الله منافقيُّ كالبِّ دشمنون كومعاف فرمانا:

گنتاخی ء رسول مَلَاثِيَّةُمُ سے متعلق جب

کوئی واقعہ پیش آتا ہے تولبرل حضرات بیہ کہناشر وع کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ تواپنے و مثمنوں کو معاف فرمادیا کرتے متھ۔ایے لوگوں کویہ بات یادر کھنی چاہیے کہ بلاشبہ آپ مَالَيْنَيْمُ نے اپنی جان ومال اور اُن قول و قعل کا بدلد نہیں لیاجن کا تعلق سوء اوب یا معاملات سے ہے، جس سے فاعل کامقصد اذبیت و گالی نہیں تھاجو اہل عرب کی سابقہ عادت کی بناء پر تھی کہ وہ ظلم وجھاد نادانی میں رہے بسے تھے۔جیسا کہ ہدوی کا قصہ جس نے چاور آپکی گرون مبارک میں ڈال کر تھیٹھا یا اُس محف کا قصہ جس نے گھوڑا فروخت کرنے سے اٹکار کر دیا تھا جے آپ مَاُلْفِیْخُم نے خرید لیا نقابه (الثفاء شريف)

ليكن كتاخانِ رسول كو نبي اكرم مَنَا لَيْكِيمُ قُلْ كروايا كرتے تھے ، كيونكه بيه حرماتِ البيه ميں سے ہے اور حرمات اللبير سے متعلق أم المومنين حضرت عائشه دهوالله تعالى عند صديقه فرماتي بين كد: " رسول الله مَنَا لِيُنْفِرُ فِي مِن جمي الذي ذات كے لئے كسى سے انقام نہيں ليا مكر جب كوكى الله عزوجل كى حرمت كو پامال كر تاتوآپ مَكَالْيُكِمُ اس سے اس كابدلد ليت "\_(1) (روایات میں گیارہ سے زائد آپ مَلَالْقِیْمُ کے فیصلے موجود ہیں جس میں آپ مَلَالْقِیمُ نے گشتاخوں کے قتل کرنے کا تھم ارشاد فرمایا یا قتل گستاخ پر خوشی ورضامندی کا اظہار فرمایا )البتہ ابتدائے اسلام میں چندایسے بے ادب لوگ جوبظاہر مسلمان تھے، نمازیں اور دیگر شرعی احکام کی پابندی بھی کرتے تھے، بعض دفعہ نبی اکرم مُنافِیْنِ نے وقتی طور پر ان کے قتل سے روک دیا۔ اس کی ایک وجہ بیہ تھی کہ رسول اللہ مُنَا لِیُغِیَّمُ کی بیہ آرزو تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں اس لیے رسول الله مَنْكَ يُنْتِكُمُ إن كي ابانتول اور تكاليفول يرصبر فرمايا كرتے تھے۔ تاكہ جولوگ اسلام قبول كرچكے تھے، يا قبول كرناچاہتے تھے وہ يہ نہ كہيں كہ محمر مَكَا لَيْنَامُ اپنے ساتھيوں كو قتل كرواتے ہيں ، منافقین کی حالت چونکہ عام لو گوں سے مخفی تھی اور آپ ظاہر پر ہی تھم لگایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مخص نے مالِ غنیمت کی تقسیم پر کہا"اللہ کے نبی انصاف سے کام کیجیے "اس پر حضرت عمرِ

<sup>1 (</sup>صيح البخاري، كتاب المعاقب، بأب صفة النبي، ج2، ص373، حديث 3560. قريدبك سدّال، الاهور)

فاروق دعی الله تعالی عند اور حضرت خالد بن ولید دعی الله تعالی عند جلال میں آئے اور اس مخض کو قتل کرناچا الیکن رسول الله منگاللی فی استان کے ایک کرناچا الیکن رسول الله منگاللی فی استان کے ایک استان کے اس کے حق کرنا ہے۔

اس طرح فی کمہ کے دن وہ چار مر و اور دوعور تیں جن کے قتل کرنے کا آقا کریم منگاللی فی نے تھم ارشاد فرما یا تھا کیکن ان میں سے بعض لوگوں نے کسی صحابی رسول سے امان لے کر یا کسی دوسرے طریقے سے آقا کریم منگاللی کی بارگاہ میں حاضری اور معانی کی درخواست کا ایک موقع چاہاتو اگر چہ کہ حضور رحمتہ للعالمین منگاللی کی بہی خوائش تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے لیکن آپ منگالی کی ایک کی جہا کہ دوایت میں ہے کہ:

# حضور مَالِقَيْمُ كَي جِارِت:

حضرت سعد دخی الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه: " فتح كمد كے ول ر سول الله مَنْكَ لِيَنْتِمُ نے چار مر دول اور دوعور تول کے سواسب کوامان دے دی، وہ چار مر و بیہ منتھ عكرمه بن ابي جہل، عبداللہ ابن خطل، مقيس بن صاببہ اور عبداللہ بن سعد بن ابي مراح۔ آپ سَا اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ مِيهِ لوك كعبه كے پر دول سے مجمى للكے ہوئے ہوں تو ان كو قتل كر دينا ے عبداللہ بن خطل کعبے کے پر دول میں چھپاہوا پکڑا گیا، حضرت سعد بن حریث نے اس کو تملّ کر ویا۔مقلیس بن صابیہ کولو گوں نے بازار میں پکڑ کر قتل کر دیا۔عکرمہ سمندی طوفان میں مچینس گئے اور اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں وعاکی کہ اے اللہ اگر تونے مجھے اس گر داب سے بچالیا تور سول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْظِمُ كَى بارگاه ميس جاكر توبه ومعانى كاطلبگار جول گا، وه بارگاه رسالت ميس آئے اور مسلمان ہو گئے (مخصاً)۔ اور رہے عبداللہ بن الی سرح تو وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس حیمپ گئے۔ حضرت عثمان ان کورسول الله مَنَالَيْظِمْ کی بار گاہ میں لے گئے اور کہا یارسول الله مَنَالِثْلِيْظُمْ عبدالله کو بیعت کر کیجے۔ آپ نے تین بار اس کی طرف دیکھا اور ہر بار انکار کیا۔ پھر تین بار انکار کے بعد آپ نے بیعت کرلیا پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیاتم میں اتناسمجھ دار ھخص کوئی نہ تھا؟ کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ تھینچ رہاہوں تووہ اس کو قتل کر دیتا۔ انہوں نے کہا یار سول اللہ مُنَافِیْتُمُ جمیں کیا پیۃ تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے جاری طرف آکھوں سے اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ آپ مَالَّیْنِ نے فرمایا نبی کے لیے بیہ

جائز نہیں ہے کہ اس کی آٹھ خیانت کرنے والی ہو"۔(1) اى طرح مشهور حديث پاك يس ب حضرت عائشه صديقه دهى الله عنها فرماتى ين: "رسول الله مُنَالِّيْنِيُّمُ نے (صحابہ کرام ہے) فرمایا: قریش کی جو کرو، کیونکہ اُن پر ججو تیر کی بوچھاڑ سے زیادہ شاق گزرتی ہے (لیتن میرے دعمنوں کو اشعار کے ذریعے جواب دو)۔ پھر آپ صَلَّقَتُهُمُ فِي حَصْرت ابّن رواحه رهى الله تعالى عنه كوطلب كرك فرمايا: ان (كفار)كي جوكروسو انہوں نے اُن کی ہجو کی کیکن آپ مَناقَطِیمُ کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر آپ نے کعب بن مالک رہی اللہ تعالىءنه كوطلب كيا بهر حسان بن ثابت دعى الله تعالى عنه كوطلب كياء سوجب حضرت حسان آپ کے پاس آئے توانبوں نے عرض کی: اب وقت آگیاہے آپ نے اُس شیر کو طلب فرمایا ہے جو (وطعمن کو) اینی دم سے مار تا ہے ، پھر حضرت حسان بن ثابت اپٹی زبان نکال کر اُسکو ہلانے لگے اور عرض کی : اُس ذات کی قسم جس نے آپ مُنْالِیَّتِمْ کو حق کے ساتھ بھیجاہے، میں ان کو ا پنی زبان (کی کاٹ) سے اس طرح چیر پھاڑ دوں گا جس طرح چڑے کو پھاڑا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقد دخی الله عنها بیان کرتی ہیں میں نے ستا رسول الله مَثَلِّ اللَّهُ عَلَيْتُمُ فرمارہے منتے: (اے حسان !) جب تک تم الله اور اس کے رسول (کی ناموس) کا دفاع کر رہے تھے روح القدس (جریل امین) مسلسل تمہاری تائید کر رہے تھے۔ اوررسول الله مَنَّ اللَّيْظُ نے فرمايا: حسان نے اُن کی جو کرے مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی اور کفار کے دل کور نجیدہ کیا" (ملحضاً)\_(<sup>(2)</sup>

سبحان الله! ان روایات سے پہ چلا حضور رحمتِ عالم سُلَّالِیُکُمُ خود اس بات خواہش رکھتے سے کہ میرے غلام میرے و شمنوں کوبڑھ پڑھ کر جو اب دیں اور میری شان میں خوب مبالغہ کریں۔اور اس روایت میں دربارِ رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت کے جملے معترضین (لبرل وسیکولر حضرات) کے اعتراضات کو چربچھاڑ کرنے کے لیے کافی ہیں۔

وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>1 (</sup>سان ابداؤد، كتاب الجهاد، بأب قتل اسير. ج2، ص269 مديده 2308/ كتاب الحدود مديده 3793. قريد بالتستال، لاهور) 2 (صحبح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بأب فضائل حساب، نابت، ج3، ص361 مديده 345. قريد بالتستال، لاهور)

تمہارے لیے سنت بن گئ تم بھی اپنے و شمنوں کو معاف کیا کرو، تم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟۔ اور یہ بھی بتاو! کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِل

تمہارے والد کا اپنے وشمن کو معاف فرمانا کرم نوازی اور تمہارا اپنے والد پر ظلم وستم کرنے والے شخص کو معاف فرمانا کرم نوازی اور تمہارا اپنے والد پر ظلم وستم کرنے والے شخص کو معاف فرما کر اُسے دوست بنالیا غداری کہلائے گا۔ای طرح رسول اللہ مَا اللّٰہُ عَلَیْ اُلْمِیْ کُم کُلُونِی کُم مُن اور کرم نوازی ہے۔لیکن امتی کو بیہ حق میں تصرف اور کرم نوازی ہے۔لیکن امتی کو بیہ حق ماصل نہیں کہ وہ رسول اللہ مَا اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ کُم مُن اوف کرے آپ مَا اللّٰہِ کُم کُلُونِی کُم مُن اوف ہے۔ (1) معاف فرما وے ، یہ تو آ قاکر یم مَا اللّٰہِ کُلُونِی سے غداری کے منز اوف ہے۔ (1)

کسی ظالم کو اُس کے کیے پر سزانہ دینا ظلم ہے ، جبکہ اسے جرم ثابت ہونے پر سزادینا نیکی ہے۔ کسی قاتل کو چھوڑ دینا بھی ظلم ہے اور قاتل کو تصاص میں قمل کرنا نیکی ہے۔ بلکل اسی طرح کسی گنتاخ کو سزادینا عین نیکی ہے جبکہ اس کو کھلا چھوڑ دینا ظلم عظیم ہے۔

مذکور بالاکلام سے رسول الله مَنْ اللّٰیُمْ کے لوگوں کومعاف فرمانے سے متعلق حقیقت داضح ہوگئی، حضور رحمت عالم مَنْ اللّٰیُمُمْ کی خواہش ظاہر ہوگئی اور لبرل و قادیانیوں کی جھوٹی ساز شیں و منافقت بے نقاب ہوگئی۔الحمدُ لِللّٰہ۔

وہ لوگ جوچندروایات کو بنیاد بناکر اپنا مدھا پیش کرتے ہیں آئییں چاہیے کہ اُن احادیث پر بھی نظر رکھیں جن میں اللہ تعالی اور اُس کے حبیب مَنْالْقِیْمُ کے دشمنوں پر سختی کا تھم متاہے۔ اے عزیر ! ایک قسم کی احادیث کو بیان کرنا اور دوسری روایات کو بالکل چھوڑ دیٹا آپ کوزیب نہیں دیتا۔

<sup>1</sup> نبی پاک منافظیم کی عزت و ناموس کامسئلہ حرمت البیدیں سے بالیے شخص کی سزاخود شرع نے مقرر کر دی ہے ما وشاکو کیاافقیار جواس میں خودسے معانی نامے بانٹنے تھریں۔

# گستاخ رسول كوماورائ عدالت قتل كرنا

کتبِ احادیث وسیرت وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو گستاخانِ رسول کی سزاسے متعلق تین قسم کی احادیث جارے سامنے آتی ہیں۔

اول قسم یہ کہ جس میں رسول الله مَثَالِّيَّةُ نے ایک قاعدہ کُلیہ بیان فرمایا کہ جو شخص کی بھی نبی کی گتاخی کرے اُسے قبل کر دیاجائے جیسے فرمایا:

مَنْ سَبَّ لَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ (1)(2)(3)

"يعنى جوكسى بهى نى كى كتافى كرے أسے قل كرديا جائے"

دوسری قسم کی روایات دہ ہیں جن میں نبی کریم مُنَّالِیْنِمْ نے گشاخوں کو قتل کروانے کے لیے سواجہ کی کروانے کے لیے خود اپنے صحابہ کرام رض الله عندہ ماجہ عین کوروانہ فرمایا لیعنی تھم دیا کہ فلال فلال گشاخ کو قتل کرکے آؤ۔ (جیسے حضرت فیروز الدیلمی کو مدعی نبوت اسود عنسی کی طرف جھیجنا یا ابورافع، کعب بن اشرف، ابن خطل، عصماء بنت مروان کو قتل کرواناد غیرہ)۔

تعدالت قتل پہلے کر دیا اور رپورٹ بارگا نبوی منگانی میں کسی صحابی رسول نے گستاخان رسول کو ماورائے عد الت قتل پہلے کر دیا اور رپورٹ بارگا نبوی منگانی کی بعد میں پیش کی۔ اور صحابی رسول منگانی کا اپنا مدی بیان کرنے کے بعد حضور رحمتہ للعالمین نے اُس مخض کے خون کو بے بدلہ (مباح) قرار دیا۔ (جیسے ایک نابینا صحابی کا ام ولد کو قتل کرنے کا واقعہ ، حضرت عمر کا بیشر نامی منافق کو قتل کرنا و خیرہ )۔

کتب میں موجود ان روایات سے معلوم ہو تاہے کہ گتانے رسول مباح الدم ہو تاہے۔ اسلامی ریاست میں گتائے رسول کو سزادینا حکومت کی ذمہ داری ہے،عام آدمی قانون اپنے ہاتھ

<sup>1 (</sup>معجم الصغير حديث 499.مؤسته الكتب الثقافية. بيروت لبنان)

<sup>2 (</sup>الشقابتعريف، قسم چهارم، بأب اول، ج2.ص587، مكتبه حنفيه الأهور) 3 (مجمع الزوالد، ج 6.ص 260، دار الكتب، العرفي، بيروت لينان)

میں نہ لے۔ لیکن اگر کمی شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کمی ایسے گتاخ رسول کو قتل کر دیا جس کی گتاخ رسول کو قتل کر دیا جس کی گتاخی بالکل واضح تھی لینی اس میں کسی تاویل کی مخبائش نہ تھی اور وقت کے جید مفتیانِ کرام اُس کے گتاخ رسول ہونے پر فتو کی دیتے تھے توا یسے شخص کواگر کوئی قتل کر دے تو اُس پر کوئی قصاص یا تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ گتاخ رسول مباح الدم (اس کاخون معاف اور بیہ واجب القتل) ہو تا ہے۔ لیکن چاہیے یہی تھا کہ حکومتِ وقت خود اس گتاخ کو قتل کرواتی، تا کہ معاشرے میں کوئی انتشار نہ تھیا۔

یہاں یہ بات بھی یادر کھیں کتبِ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں گتانِ رسول مَنَّالَّیْمُ کُلُمُ وَ مِن شہیداور غازی ممتاز حسین قادری رحمة الله علیه بها کا گتانوں کو قتل کرنا، یہ تمام وہ واقعات ہیں جس میں ابانت رسول واضح طور پر عابت شدہ تھی اور اس میں کوئی دو سری رائے نہ تھی، گواہوں سے جرم ابانت کا وقوع یقینی تھا یا عاب شدہ تھی اور اس میں کوئی دو سری رائے نہ تھی، گواہوں سے جرم ابانت کا وقوع یقینی تھا یا وی کے ذریعے رسول اللہ مَنَّالِیْمُ کو اس کی تصدیق کر دی گئی تھی (جیسے حضرت عمر کا گتان کو قتل کرنے کا واقعہ)۔ اس بناء پر یہ امر واضح رہنا چاہیے کہ اگر صری اور مسلمہ توہین رسالت موجو دہواور اس کے ثبوت میں کوئی کلام نہ ہو تو تب ہی ان واقعات سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ آج بعض لوگ حضور تاجدادِ ختم نبوت مَنَّالِیْمُ کی ذاتِ گرامی کے بارے میں بعض نظری (ظنی) اختلاف کو ناموسِ رسالت کا مسئلہ بناکر اگر ان سے استدلال کرنا شروع کر دیں تو یہ رویہ قانون و شرع کی نظر میں کی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا۔ علاء کوچاہیے کہ گتائِ رسول کی سزا قانون و شرع کی نظر میں کی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا۔ علاء کوچاہیے کہ گتائِ رسول کی سزا قانون و شرع کی نظر میں کی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا۔ علاء کوچاہیے کہ گتائِ رسول کی سزا

احادیث پی موجود واقعات سے پنہ چاتا ہے کہ توہین رسالت کا مقدمہ ہویا کوئی اور تنازعہ ہو یہ امور اسلامی عدالت سے بالاتر نہیں کہ جو شخص بھی چاہے تو توہین رسالت کا دعویٰ کر کے قانون سے بالاتر ہو کر رعایت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بلکہ ان احادیث سے سنت نبویہ دراصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے واقعات ہونے پر شرعی عدالت میں ان کی باز پرس کی جائے، امر واقعہ کا پوری طرح جائزہ لیا جائے اور شریعت کے نقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر امر واقعہ میں اہانت رسول کا ارتکاب نہیں ہواہے توایسے مجرم کو سزاسے معافی دی جائے اور اگر در حقیقت ایسے ہوا ہے (یعنی گنافی بایت ہوئی) تو پھر ملزم پر شرع و قانون کے نقاضے پورے کے جائیں تا کہ بایک

لو گوں کے جان ومال ایمان محفوظ رہے اور بالفرض کسی نے توہین رسالت کی آٹر میں اپناغصہ و انتقام پورا کیاہے تواس کوجو اہاتصاص میں قتل کیاجائے گا۔(1)

انسانی جان کی حرمت / عبرت حاصل سیجیے :

سمی مسلمان کا گنتاخ رسول کو ماورائے

عدالت قتل کرنے یا کسی مخص کے ذاتی رنجش کی بنیاد پر گنتاخی کا الزام لگا کر دوسرے کو قتل کر دیے جیسے واقعات سے ہمارے حکومتی اداروں کو اپنی آئکھیں کھولنی چاہیے اور سوچناچاہیے کہ آخر کیوں عوام کا اُن سے اعتاد اُٹھ رہاہے۔ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں گستاخی ثابت ہونے کے باوجود قانون ناموس رسالت C 295 کے تحت سز انہیں دی بلکہ بیرون ملک بھیج دیا

بغیر کسی شرعی دلیل، واضح ثبوت کے صرف اپنی عقل یاذاتی ز مجش کی بناء پر کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کرنے والا تمخض بہت سخت گناہ و سزا کا مرتکب و مستحق ہے۔ ہمیں درج ذیل روایات سے غبرت حاصل کرنی چاہیے۔

قرآن پاک میں الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِينِعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَّمَا آخْيَا النَّاسَ جَمِينِعًا (2)

ترجمه كنزالعرفان: " جس نے كسى جان كے بدلے يازيين ميں فساد كھيلانے كے بدلے كے بغير کسی مخض کو قتل کیا تو گویااس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو (قتل سے بچاکر) زندہ رکھااس نے گویاتمام انسانوں کوزندہ رکھا۔

اورامام الانبياء حضور رحمته للعالمين مَلَيْظِيمٌ في ارشاد فرمايا:

(1) "كسى مومن كو (ب كناه) فتل كرني مين اكر زمين وأسمان والے شريك موجائين تواللہ

<sup>1 (</sup>ماخود تفسير ناموس برسالت، ج1، ص44، مكتبه طلع البدر علينا، لاهور) 2 (البعائدة، آيت 32)

تعالی ان سب کو جہنم میں دھکیل دے "\_(1)

(2) اور نبی رحت منگ الی کا ختم ہو جانا ایک تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک میں ایک دنیا کا ختم ہو جانا ایک میں سام دوروں

مسلمان کے ظلماً قتل سے زیادہ سہل ہے"۔ <sup>(2)</sup>

(3) اور حضور خاتم النبيين مَا لَيْنَيْ أَنْ ارشاد فرمايا: "آگاه ربو! جو کسی معاہد کو قتل کرے جس کے ليے اللہ اور رسول کا ذمہ ہو ( یعنی جو کسی غیر مسلم شہری جس سے معاہدہ ہو کو ناحق قتل کرے) اس نے اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑ دیاوہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالا تکہ جنت کی خوشبو سر سال کی مسافت سے آتی ہوگی"۔(3)

\*\*\*

#### ---- حن آخر ----

ختم نبوت وناموسِ رسالت مَنَّا النَّيْنَ پراس قدر تاویل کلام کامقصد، بالخصوص بونیورسی وکالی کے نوجو انوں اور بالعلموم ہر خاص وعام کے قلوب و اذھان میں مسئلہ ناموسِ رسالت مَنَّا النَّیْنِ سے متعلق لبرل حضرات اور میڈیا کے بیدا کئے شبہات کو دور کرنا اور قانونِ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت مَنَّا النَّیْنِ کی حساسیت کو واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعاہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مَنَّا النِّیْنِ کی عزت وناموس کے تحفظ کے لیے میری اِس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے ، میرے عزیز و اقرباء اور اس کتاب کے قارئین کو بروزِ محشر حضور جانِ رحمت مَنَّا النِّرِیْنِ کی عزت وناموس کے محافظوں میں اٹھائے۔ آمین

 <sup>1 (</sup>ترملَى، كتاب النيات، يأب الحكم في النماء ج1. ص701، حديث 1421. فريد باعستال، لاهور)
 2 (ترملَى، كتاب النيات، يأب ما جاء في تقدر ج1. ص700، حديث 1416 فريد باعستال، لاهور)

<sup>3 (</sup>ترمذى، كتاب الديات، باب ماجاء فيس يقتل، ج1، ص703، صيت 1426 فريد باكستال. (هور)

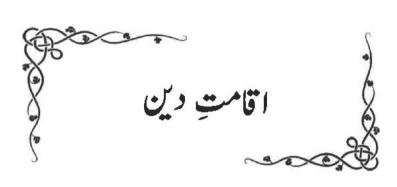

#### اقامت وين

مرید ہندی (علامہاقبال) کا سوال پیررومی (مولاناجلال الدین رومی) کا جواب

> مرید ہندی کاروبارِ خسروی یا راہی کیا ہے آخر غایت دین ہی؟

ترجمہ: یہ فرمایے کہ پنجبراسلام حضور سرور کا کنات مُنَا اللہ کا جودین لے کر آئے،اس کی بنیادی طور پر غرض وغایت کیاہے ؟ کیااس سے اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنااور حکر انی مرادہ یا ترک دنیا اور رہبانیت اس کا مقصودہے ؟

> پیرردی مصلحت در دین هاجنگ وشکوه مصلحت در دین عیسی غار و کوه

ترجمہ: ہمارے دین میں جنگ (جہاد) شوکت اسلام کا ذریعہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا ملک دمعاشرے پر غلبہ ہونے دین کا ملک دمعاشرے پر غلبہ ہونے سے ہی امت اور اسلام کی نجات وشوکت ہے در نہ بے دین لوگ جب حاکم ہوں گے تو چنگیزی ہی ہوگے۔ ترک دنیالین معاشرتی ذمہ دار یوں سے فرار کے متر ادف ہے۔



# Complete code of life



تمل ضابطه حیات :

"اسلام ایک کمل ضابط حیات اور دین فطرت ہے۔" یہ جملہ ہم نے اپنے مسکول وکائے کے نصاب میں بارھا پڑھا ہے۔ لیکن کے یہ ہماری اکثریت اس جملے کے اصل معنی و منہوم سے ناواقف ہے۔ بی ہاں ! ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست (اسلامی جمہوریہ پاکستان) میں توریخ ہیں ، جو اسلام کے نام پر لا کھوں او گوں کی قربانیوں کے ثمرہ میں معرضِ وجود میں آیا۔ اور یقینایہ آزادی بہت بڑی نعت ہے ، اس کی سبی قدر تو کسی اسیر سے بی پوچی جا سکتی ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری تو می آزادی ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کے معاملے میں مکمل طور پر آزاد ہوں مگر اس آزادی سے ہنوز ہم محروم ہیں۔ آن ہماری نہ ہی آزادی محدود میں آزادی پابندِ سلاسل ہے۔ ہم نے دین اسلام کو مساجد، مدارس اور خانقا ہوں تک محدود کرے اسلام کے اس عالمگیر نظام کو راہانیت میں تبدیل کردیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:

منزل ومقعود قر آن دیگراست رسم و آئین مسلمان دیگراست (قرآن کامقصد اور حاصل کچھ اور چیز ہے مسلمانوں کی رسمیں اور قانون کچھ اور ہوگتے ہیں)

🖈 یادر کیس مذہب تین چیزول کا مجموعہ بے:

(1) اعتقادات (2) عبإدات (3) رسومات

🖈 اور دین جور سول الله منگافینیم مهیں دے کر گئے وہ چھ چیزوں کا مجموعہ ہے-

(1) اعتقادات (2) عبادات (3) رسومات (4) معاشرت (5) معیشت (6) سیاست

جارے اسلامی معاشرت،معیشت،سیاست سے کوئی بھی آزاد شیں ہے"۔(طام القمان شاہد هداللہ)

ہے مملکت ِ ہند میں اک طرفہ تماشہ اسلام ہے محکوم مسلمان ہے آزاد (علامہ اتبال)

ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے دعویدار توضرور ہیں لیکن افسوس جس حقیقی اسلامی مملکت کا تصور قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، جہاں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ہم اس سے آج بھی محروم ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً (1) (بينك تمهارے لئے اللہ كے رسول ميں بہترين نمونہ موجود ہے)

اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول اللہ سَلَافِیْتُمُ کی حیاتِ مبارکہ اور آپ کے خلفائے راشدین دھی الله عنهم کے ادوار میں عبادات کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرت، معیشت، سیاست کاکامل ترین نمونہ ملتاہے۔ ان سنہری اصولوں پر چلناہی تھا کہ اسلام چند ہی سالوں میں آدھی دنیا پر چھا گیا۔ آج بعض کم فہم لوگ جنہوں نے اسلام کا بغور مطالعہ نہیں کیا ہوتا، وہ سیکولر ازم کے داعی اسلام کے ان پہلوؤں (معاشرت، معیشت، سیاست) کاہی انکار کر دیتے ہیں، گویاوہ دین کے بنیادی مقصد کا انکار کر دیتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں:

انکار کر دیتے ہیں، گویاوہ دین کے بنیادی مقصد کا انکار کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں:

بیاں میں نکتہ تو حید تو آسکتا ہے

برے دماغ میں بت خانہ ہوتو کیا کہتے

حكومت رسول اللدكي:

 نے اور ظالم حکمر انوں کے ظلم و جرسے انسانیت کو آزاد کروانے کے عظیم مقصد پر کار فرماں رہے اور بالآخر ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔

مدینہ! ایک نیاشہر،نہ ہی کوئی نظام مملکت! نہ نظام عدل، نہ فوج بلکہ یہاں یہودیوں کے قبائل میں دہائیوں سے جنگیں جاری ہیں، چرچندہی دنوں میں ایسا کیاسیای شاہ کار معائدہ ہوا! كريبودى سب تابع موكئة! نظام مملكت قائم موكيا، نظام عدل قائم، مدينة العلم (صفه يونيورسي) قائم ، آخر اس یو نیور سی کے طلباء (اصحاب رسول مَنْ النَّیْمُ) نے ایساکیا سبق پڑھا اور الی کو نسی تربی نظام تھا کہ 1 جری سے 11 جری سک اوسطار وزانہ (274 square miles)زین فتح ہوتی چلی گئ، اور جب آ قا کر یم سَالِینَیْمُ کی وفات ہوئی تو (10 lac square miles) پر مسلمانوں کی حکومت تھی ۔اور پھر اگلے 15 سالوں میں یہ ایشیاء، یورپ، افریقہ (تین براعظموں) تک به سلطنت پھیل گئی اور پھر کئی سالوں تک مزید فتوحات ہوتی چلی کئیں۔ یہ رسول الله سَلَی ﷺ کا پیش کردہ نظام مصطفیٰ( یعنی سیاس نظام) ہی تو تھا کہ جس نے معاشرے کے ہر ہر پہلو(اعتقادیات،عبادات،رسومات،معاشرت،معیشت،سیاست) میں مسلمانوں کی الیی تربیت کی کہ کئی صدیاں مسلمان دنیا پر حاکم رہے اور ایکے عدل و انصاف جرئت وبهاوری کی مثالیں دی جاتی رہیں۔ تو پیۃ چلااسلام صرف عبادات ورسومات کا نام نہیں بلکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے نظام کو پوری و نیا پر غالب کر دینے کی جدوجہد اور کو شش کا

ہ ہے۔

آج ہمارے لوگ جہوری وصدارتی نظام کی بات توکرتے ہیں لیکن کوئی نظام مصطفیٰ مَا گُلُیُّمُ اِللَّہُ اِللَّمُ اِللَّهُ اِللَّهِ اور ونیا مسطفیٰ کو اپنی ذاتی و حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اِنہیں چاہیے کہ آقا کریم مَا گُلُلِیْمُ کے دین (نظام مصطفیٰ) کو اپنی ذاتی و اجتماعی زندگی ہر ہر پہلو میں نافذ کریں ،انشاء اللہ قرون اولی کی طرح آج بھی کامیابی ایکے قدم چوہے گی۔ ہر مسلمان کو اعتقادات و عبادات و غیرہ کے معملات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ مملکت ونظام عدل وغیرہ کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔

مَا اَلْهُ اِللّٰهُ کی سیرتِ طیبہ کے پہلو نظام مملکت ونظام عدل وغیرہ کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔
اے رب عروجل! وہ دن جلد و کھا کہ ہمارادین اسلام ہی پوری دنیا پر غالب ہو، آ مین!۔

سودی نظام اور پا کستان :

ہم بحیثیت مسلمان اپنے عقیدہ وایمان کے حوالہ سے اس بات کے

پابند ہیں کہ سود کی لعنت پر استوار نظام معیشت سے چھٹکارا حاصل کریں اور قرآن و سنت کے فطری اصولوں کے مطابق ملک کا معاشی و اقتصادی نظام استوار کریں۔ لیکن ستر سالوں سے خطری اصولوں کے مطابق ملک کا معاشی و اقتصادی نظام استوار کریں۔ لیکن ستر سالوں سے زیادہ و قت گزر جانے کے باوجو دہم مغرب کے سودی معاشی نظام کے فکنچ میں نہ صرف جکڑے ہوئی بلکہ قومی معیشت پر سودی نظام کی جکڑ بندی ون بدن سخت ہوتی جارہی ہے، عوام کا استحصال دن بدن بھر تا جارہا ہے اور بد قسمتی سے ہمارے حکر ان اس کے ساتھ مسلسل چیئے ہوئے ہیں ، اور اب بھی اسی نظام میں لینی فلاح سیجھتے ہیں۔ سود کی بہت می و نیاوی و آخر دی آفات ہیں۔ اور اب تھی اسی نظام میں لینی فلاح سیجھتے ہیں۔ سود کی بہت می و نیاوی و آخر دی

لَيَّا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْا مَا بَقِى مِنَ الرِّبُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ \* وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ آمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُوْنَ وَ لَا تُطْلَمُوْنَ (1)

ترجمہ کنزالعرفان: "اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باتی رہ گیاہے سود اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایمانہ کر و تو پیقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑ ائی کا اور اگر تم توبہ کر و تو اپنااصل مال لے لونہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤنہ متہمیں نقصان ہو"

قر آنِ کریم میں سود خوروں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللہ کے اعلان جنگ کی وعیدسنائی ہے ، اِسکے باوجود کوئی مسلمان یہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ باقی رہت ہوئے ہوئے ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ علائے اُمت نے اسلامی معاثی نظام پر بہت می گنب تحریر فرمائی ہیں ، ان اسلامی اصولوں کو اپنا کر ماضی کی طرح ہم آج بھی اپنے ملک کے نظام معیشت و بینکی نظام کو یقینا سودکی لعنت سے پاک کرسکتے ہیں۔

سیکولرادرلبرل حضرات اسلام کے معاشی نظام پر ہمیشہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور اسے کسی صورت بھی نافذ العمل نہیں سجھتے۔جبکہ حقیقت پیہے کہ بیداعتراضات کرنے والے اسلامی معاشی نظام سے متعلق بالکل لاعلم ، اسلام کے ساتھ باطنی عداوت ظاہر کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھناچاہیے کہ بتاؤتم نے اسلام کے معاشی نظام پرکون کون کی کتاب پڑھی ہے؟ کیا تم نے ابوعبید کی کتاب الاحوال، قاضی ابویوسف کی کتاب الحواج، یکی بن آدم کی کتاب الحواج ، جدید معاشیات پر امام احمد رضاخان بر یلوی علیہ الرحمہ کی کتاب کفل الفقید، مفتی غلام سرور قاوری کی معاشیات اسلاھ ، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کے مقالات اور شروح (جس میں اسلاک بینکنگ کا کھمل ضابطہ موجود ہے) ، علامہ غلام رسول قائی کی کتاب السلاھ کا معاشی ضابطہ وغیرہ وغیرہ ، اور حدیث کی کتابوں میں مثلاً بخاری شریف میں کتاب المبیوع اور مسلم شریف میں کتاب المبیوع اور بینکاری وغیرہ پر مفصل بحث موجود ہیں کہ نہیں ؟ ایک بی پر مفصل بحث موجود ہیں کہ نہیں ؟ ایک بی سوال کو بار بار دہر اثاثر ارت ہے کہ نہیں ؟ اگر آپ نے ان کتابوں میں موجود ہیں کہ نہیں ؟ ایک بی سوال کو بار بار دہر اثاثر ارت ہے کہ نہیں ؟ اگر آپ نے ان کتابوں کو نہیں پڑھاتو پھر پڑھے بغیر سوال درخ دینا جہالت ہے کہ نہیں ؟۔

یہ لوگ (communism)، (socialism) یا (communism) کو کالت کرنے والے ہیں۔ (communism) کو گول کو بے دخل کر دیتا ہے اور ساری عوام کو مخض حکومت کامعاثی غلام بنادیتا ہے۔ اور (capitalism) امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تربنا دیتا ہے۔ جب کہ اسلامی کی معیشت اعتدال کی راہ پر قائم رکھتی ہے۔ (communism) کی معیشت اعتدال کی راہ پر قائم رکھتی ہے۔ (capitalism) کی نتائج امریکہ بھگنے لگ پڑا محوست سے بی روس کے مکڑے ہوئے اور (capitalism) کے نتائج امریکہ بھگنے لگ پڑا ہے، یورو اور ڈالر نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ چند سطرین ذہین لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ مگر جہالت کے ساتھ شر ارت جب جمع ہو جائے اور بدعقیدگی کاخول مضبوط ہو جائے تو پچھ میں تہیں آسکا۔ (1)

<sup>1 (</sup>ماخودمقالات قاسى. ج1، ص70، رحة للعالبين يبليكيشنز، لاهور)

مجابد كا گھوڑا:

-علامه لقمان شاہد حفظہ الله سود کی دنیاوی آفت سے متعلق <u>لکھتے ہیں</u>:

ایک دوست پوچھ رہے تھے۔اسلامی ممالک کے پاس اتنے ٹینک، توپیں، میز اکل، بارود اور جہاز ہیں۔ پھر بھی میدان جہاد کی طرف (ونیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے) رُخ کیوں نہیں

كرتي؟؟ مين في انتهي كباء غالباً حافظ ابن كثير عليه رحمه في لكها :

سلطان رکن الدین بیرس کے زمانے میں کی مجاہد کے پاس ایک گھوڈاتھا، جو میدان جنگ
میں خوب بھاگ دوڑ کر تا۔ ایک دفعہ لڑائی کے دوران وہ ست پڑگیاتو مجاہد نے اسے آگے بڑھے
کے لیے مارا، لیکن وہ آگے نہ بڑھا، چیچے بی چیچے بٹا گیا۔ مجاہد کواس کی حرکت پر بہت غصہ آیااور
جیرائی بھی ہوئی۔ وہ رات کو سویاتو اس نے خواب میں اپنے گھوڑے کو دیکھا اور اُسے میدان جہاد
میں سستی کرنے پر طامت کرنے لگا۔ اِس پر گھوڑے نے کہا: میں و خمن پر کیسے چڑھائی کرتا،
جب کہ تم نے میرے لیے کھوٹے پیسے سے چارہ خرید اتھا۔ مجاہد میں اُٹھ کر چارہ جیجے والے کے
پاس گیا، تو چارہ فروش نے اسے دیکھتے ہی کہا: کل تم مجھے کھوٹا ور ہم دے گئے تھے!۔

باس گیا، تو چارہ فروش نے اسے دیکھتے ہی کہا: کل تم مجھے کھوٹا ور ہم دے گئے تھے!۔

اب آپ خود ہی غور کرلیں کہ جس گھوڑے کو ایک بار کھوٹے پسیے کا چارہ کھلا یا جائے جب وہ بھی
میدانِ جہاد میں آگے نہیں بڑھتا تو وہ ٹینک ، گاڑیاں ، اور جہاز کیسے آگے بڑھیں گے جن کی

پرورش میں سود کا پید بھی شامل ہے۔ اِنھیں "جہاد فی سبیل اللہ" کی طرف لے جاناہے تو اِن کی پرورش میں سود کا پید بھی شامل ہے۔ اِنھیں "جہاد فی سبیل اللہ" کی طرف لے جاناہے تو اِن کی پرورش پاکیزہ مال سے کرنی ہوگی، نیز انھیں میدان جہاد میں لے جانے والے فوجیوں کی غذا بھی سود وغیرہ سے پاک کرنی ہوگی۔ اللہ عزوجل جمارے ملک کوسود کی اِس لعنت سے پاک فرمائے۔ علامہ اقبال نے بچے کہا ہے:

یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے سودایک کا،لا کھوں کے لیے مرگ مفاجات وہ قوم کہ فیضان سادی سے ہو محروم حداس کے کمالات کی ہے برق د بخارات



# Western ideologies



# مغربی نظریات :

فى زمانه مسلم ممالك ميں پچھ مغربی نظریات لبرل ازم، سیکولرازم، ہبتھیزم وغیرہ زور پکڑ رہے ہیں، جو دین اسلام کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاشتے ہوئے، نوجوانوں کو اسيخ بعنور ميں لے رہے ہيں۔ يهال إن سے متعلق مخضر أذكر كرتے ہيں۔

يه يهل بيان كيا كياب دين اسلام چه چزول كومجوعب:

(1) اعتقادات (2) عبادات (3) رسومات (4) معاشرت (5) معیشت (6) سیاست

## سيكولرازم (secularism):

" دین کوساجی،معاشی،سیاس زندگی سے نکال دینے کانام

سیکولرازم ہے اور الیک ریاست جس میں درج بالا چیزوں سے دین کو بے و خل کر دیا جائے اُسے سيكولراسثيث (secular state) كبتي إلى " \_

فی زماند سیکولر ولبرل حضرات جمارے حکمر ان ملک پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے اور اسلام کو دیس نکالا دینے کے لیے ہر قشم کا حربہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا کہ قائد اعظم وعلامہ اقبال اور آپ کے رفقاء کی جدوجہد صرف ایک زمین کے تھرے کے لیے تھی،اس میں دو قومی نظریه کاکوئی عمل دخل نبیس تھااور آپ پاکستان کوایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، ایسابیادید أن لا کھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا خداق أثرانے کے متر ادف ہے جن کا خون ایک الگ اسلامی ریاست کی جدوجہد میں بہہ گیا۔

ہمارے ہاں توجوانوں کی کالجوں اور بونیورسٹیوں میں ذہن سازی کر کے جس طرح سيكولرازم كويروموث كياجا رہا ہے يه انتهائى قابلي تشويش بات ہے۔ دين كو صرف مساجد و مدارس تنک محدود کر دینا اور به اعلامیه که دین کاسیاست اور ریاستی معمولات سے کوئی تعلق نہیں، یہ قیام پاکستان کے مقاصد اور اسلام کے عالمگیر نظام سے انحراف و بغاوت کے متر ادف ہے۔ آج ہمیں نوجوانوں کو یہ بات باور کروانے کی بے حد ضرورت ہے کہ اسلام دین رہانیت بالکل نہیں۔ ہمارے بیارے نبی حضور رحت عالم منگالی نیم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے عبادات ورسومات کے ساتھ ساتھ معاشرتی، سیاسی، عسکری اُمورسے متعلق بھی مکمل راہنمائی فراہم کرتی ہے۔ بیارے آقا حضور خاتم النہیین منگالی فی نے خود بھی سیاست فرمائی اور آئے خلفاء نے بھی اسلامی سیاسی، عدالتی، معاشی، عسکری نظام کا جو عملی نمونہ پیش کیا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا ہمیں عقائد وعبادات کے معمولات قیامت تک کے مساتھ اسلامی سیاست ومعاشرت کا بھی مطالعہ کرناچا ہی، اسلام کے ان پہلوؤں کا انکار بی سیولر ازم کی بنیاد ہے۔ آج بھی مسلمان اگر ان سنہری سیاسی اصولوں کو اپنائیں تو کامیابیاں اگر قدم چو بیں گی ، پر افسوس آج اس قدر تباہی دؤلت کے باوجود ہم اغیار کے نظام کوہی لین فلاح کاذر یعہ سمجھتے ہیں۔

# : (liberalism) ليرل انم

"جب دین کوسیاسی، ساجی، معاشی زندگی سے بے دخل کر دیا جائے تو پھر دین کی صرف انفرادی حیثیت رہ جاتی ہے اور خود کو انفرادی زندگی میں بھی دین (مذہب) سے آزاد سجھنے کانام لبرل إزم ہے۔ "بید لبرل ازم، سیکولر ازکی انتہاء ہے"۔

#### دبریت (atheism) :

"خدا تعالیٰ کی ہستی کا مطلقاً اٹکار کر دینا (یعنی پیر کہنا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیاکا نظام خود بخود چل رہاہے) اتھیزم کہلا تاہے۔اس نظریے کے حامل انسان کو طحد (دہریہ) کہتے ہیں۔ دیکھا گیاہے کہ جب انسان انفرادی (ذاتی) زندگی سے دین کو نکال باہر کر تاہے توجلد دہریت میں جاگر تاہے "۔

جارے سننے میں بیہ بات بھی آئی کہ لبرل گھر انوں کے بہت سے پاکستانی طلباء جو علم دین اور رب تعالی کی ذات وصفات سے متعلق علم نہ رکھتے تھے انہوں نے یورپی ممالک میں پڑھنے کے دوران وہاں موجو د ملحدین کی باتوں میں آگر دہریت اختیار کرلی، معاذاللہ۔والدین پریہ لازم ہے کہ دنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کو بنیادی علم دینیہ سکھانے کا مناسب بندوبست کریں تاکہ وہ ان بے دینوں کی باتوں میں آگرائیان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔(1)

#### الحادي فتنه:

"الحادیا الحادی فتنوں کی اصطلاح (term) فی زماند ایک اور بہت اہم فتنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور وہ ہے دین اسلام کی بنیا دی عقائد واساس کے بر خلاف کوئی نیاطریقہ ، نیاعقیدہ ، کوئی ایسی نئی چیز گھڑلینا جس کی مثال پچھلے اسلامی تاریخ بیس ند ملتی ہویا ہے مسلمانوں کے اجماع وجمہور کے خلاف ہو"۔ (یہاں الحاد سے مراد ملحد (دہریہ) نہیں)۔

ہمارے معاشرے میں عقائد و نظریات و ترجیحات کے اعتبارے طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بعض صرف و نیاداری کو ترجیح دیتے ہیں تو بعض نسبتاً نذہبی علماء کی محبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ صرف نماز و جعہ تک دینی اعتبارے دل چپی لیتے ہیں اور بعض لوگ مرشد و تنظیم کے غالی پیروکار ہوتے ہیں۔

انبی مخلف طبقات میں سے ایک طبقہ ان اوگوں کا ہے جو آج کے دور میں چل پھر کر دینی علم حاصل کرتے ہیں، ای وجہ سے آزاد خیال ہوتے ہیں، ایماع وجہور کے خلاف تحقیقات پیش کر دیتے ہیں ایسے آدمی میں اگر بولئے کی صلاحیت بھی ہویادہ کسی طرح میڈیا پر آجائے تو عجیب تماشے کرتا ہے ، ایسا آدمی لین محدود معلومات کی روشنی میں نہایت خوبصورت بات بنالیتا ہے جو بہت می بنیادی شرعی تعلیمات کے منافی ہوتی ہے اور اہل علم اینا سر پکڑ کر بیٹے جاتے ہیں، مگر موقی ہے اور اہل علم اینا سر پکڑ کر بیٹے جاتے ہیں، مگر موقی ہے ایسے لوگوں کی باتیں آئیں میں متضاد ہوتی ہیں، اینی اس کروری پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے لوگ دوسروں کو وسعت قلمی کا درس موتے ہیں۔ (2)

 <sup>1 (</sup>اہتھیز م سے متعلق مزید معلومات اور محدول کے اعتراضات کے جوابات جائے کے لیے مقالات سعیدی ،
 مقالاتِ قالمی کامطالعہ کیجیے۔)

<sup>2 (</sup>ماخوذ مقالاتِ قاسمی ، ج 2 ،ص 417، رحمة للعاليين پېليكيشاز ، سر گودها)

امت کی اصلاح کے لیے کوئی ایسالا تھ عمل ترتیب دینا یا کوئی الیں تحقیق پیش کرنا یا کوئی الیی نئی بات کرنا کہ امت کی اکثریت اس کی مخالفت پر اتر آئے یہ اصلاحی کارنامہ نہیں بلکہ کور باطنی اور ناعا قبت اندیشی کا ثبوت ہے۔

> سوناجنگل ، رات اندهری ، چھائی بدلی کالی ہے سونے والو! جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے آگھ سے کاجل صاف چرالیں، یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُونے نیند نکالی ہے تیری گھٹری تاکی ہے اور تُونے نیند نکالی ہے (مدائن بخشش)

سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک بڑی تباہی دورِ حاضر میں الحادی فتوں کا سر اٹھانا ہے اور نوجوان نسل کو لینی لپیٹ میں لینا ہے ،اسکی اصل وجہ یہی لبرل ازم کی وباء ہے ، کہ اِن لبرل نظریات کے مارے ایسادین چاہتے جو آئی عقل وخواہشات نفس کے عین تالع ہو۔احادیث میں سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کرنا اور صحیح روایت کو ضعیف اور ضعیف کو موضوع بنا کر عام عوام کو گمر اہ کرنا ان کا شیوہ ہے۔ تحریف وین کا شخفیق اسلام اور الحاد فی الدین کانام اظہار حقیقت رکھتے ہیں۔

ان الحادی فتنوں کی بڑی وجہ اولاد کی گھرسے دینی لحاظ سے تربیت نہ ہونا، علم دین سے دوری ، بے جا آزادی ، مغربی تہذیب سے متاثر ہونا اور سب سے بڑھ کر کالجوں و یونیورسٹیوں کا تعلیمی نظام وغیرہ ہے۔ اور پھر سٹم ظریفی بیہ ہے کہ فزکس ، کیمسٹری، میتھس ، انجینیرنگ وڈاکٹری وغیرہ سمیت ہزاروں دنیاوی علوم میں ایک علم دین (اسلامیات) ہی ہے جس کے متعلق ہر شخص لینی رائے پیش کرتا ہے۔ کیا بھی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر انجینیرنگ سے متعلق مشورے دے رہاہو؟ یا کوئی انجینیر طبی مسائل کا علی بتا رہاہو؟ ، بالکل انجینیرنگ سے متعلق مشورے دے رہاہو؟ یا کوئی انجینیر طبی مسائل کا علی بتا رہاہو؟ ، بالکل نہیں۔ تو پھر یہ کتنی بے باک ہے کہ جس شخص نے علم دین سوائے سکول کی بنیادی اسلامیات میں اپنی کی کتابوں یاسوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ بھی پڑھائی نہیں، وہ دینی معاملات میں اپنی قیاس آرائیاں کرے اور تمام اصولی تغییر وحدیث وفقہ اور اجماع وجہہور اُمت کو یکسر نظر قیاس آرائیاں کرے اور تمام اصولی تغییر وحدیث وفقہ اور اجماع وجہہور اُمت کو یکسر نظر

انداز کر کے اپنی رائے دے۔ایسے ناعاقبت اندیشوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اُمت میں یوں فتنے پھیلانے سے بازر ہناچاہیے۔

پھراس کی ایک بڑی وجہ مشنری سکول ہیں۔ غیر مسلموں کے مشنری سکولوں میں مسلمان پچوں کو تعلیم دلانا سراسر غلط ہے۔ امام محمد بن سیرین دحمة الله علیم فرماتے ہیں کہ " میہ علم دین ہے خوب غور کرلیاکروکہ تم اینادین کس مخص سے سکھ رہے ہو"۔ (1)

اور رسول الله مَثَالِيَّةِ أَنْ ارشاد فرمايا: "آدمی اپنے دوست کے دین پر ہو تاہے۔ تم بیں سے ہر ایک کوغور کرلیماچاہیے کہ اس کااشنا بیٹ اس کے ساتھ ہے " (2)

لہذاماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مناسب علوم اور مناسب تعلیم اداروں کو ترجیح دیا کریں۔ ہمارے ملک پر حکومت کرنے والواں کی آکٹریت عیسائی مشنری سکولوں اور آکسفورڈ و امریکہ سے پڑھ کر آتی ہے یہی فساد کی جڑہے۔ (آزاد خیالی اور اجماع و جہور کا اثکار کرنے کی سوچ و گلرانہی اداروں سے پروان چڑھ رہی ہے) (3)

خوش توہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی ہے مگر لبِ خندال ہے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ (علامہ اتبال)

اولیاء اللہ: ان نظریات کے حامل لوگ اکثر اسلاف اُمت، بزرگانِ دین پر اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں اور اولیاءاللہ کی کرامات کو لہنی عقل و ظاہری اسباب کے تناظر میں پر کھ کر اولیاء اللہ پر طعن کرتے ہیں اور عام عوام کوان ہستیوں سے بد ظن کرتے ہیں۔ یہ لوگ اختیاراتِ انبیاء

<sup>1 (</sup>صحيح مسلم. مقدمه صحيح مسلم. يأب بينان الاستاد. ج1. ص 39. فريد باشستال. لاهور) 2 (ترمذای، کتاب الزهد، بأب اجهد دوست کی تلاش، ج2 ص16، حديث 261. فريد باشستال، لاهور) 3 (مقالات قاسمی، ج2، ص 350، رحة للعالمين پهليکيشاز، سرگودها)

واولیاء کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ججة الاسلام امام محدین غزالی دحدة الله علیه فرماتے ہیں:

"کمزور اور محروم کے لئے مناسب نہیں کہ قوی لوگوں کے احوال کا اٹکار کرے اور گمان
کرے کہ جس بات سے میں عاجز ہوں اس سے اولیاء بھی عاجز ہیں۔اور فرماتے ہیں: اگر ہم اس
طرح کے دل اورالیی روح سے محروم ہوں تو مناسب نہیں کہ جولوگ اس کے اہل ہیں ان کے
لئے اس کے ممکن ہونے پر ایمان نہ رکھیں۔ لہٰذاجو اللہ عزوجل کا ولی نہ بن سکے اسے چاہئے کہ
اللہ عزوجل کے اولیا کو مانتے ہوئے ان سے محبت رکھے۔ امیدہے جس سے محبت کر تاہے اس

حدیث پاک میں پیارے آ قاطنگائی آئے اولیاء اللہ کامقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی فرماتا ہے: جو میرے کسی ولی ہے و همنی رکھے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتاہوں اور فرائض سے بڑھ کرکوئی ایکی چیز مجھے محبوب نہیں جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کیڑتا ہے۔ میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے باتھ بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے گوئیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے گوئیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے گوئیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں ہی سے کیڑتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال میں کو خرور وعطافر ماتاہوں اور کسی شے سے پناہا تا گوئیں اسے پناہ دیتاہوں "۔ (2)

شرح: اس حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے متعلق جو ہاتیں ارشاد فرمائی بیں ان میں سے دوباتیں خاص طور پر قابلِ غور ہیں۔

ہملی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میرے کسی ولی سے دھمنی رکھتاہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کر تاہوں۔ معلوم ہواخد اتعالیٰ ولیوں کے ساتھ ہے لہٰذاولیوں کو چھوڑ کر اور کوئی دین و مذہب اختیار نہیں کرناچاہیے۔ یہ اُن لوگوں کے لیے خاص طور پر توجہ طلب ہے

<sup>1 (</sup>احياء العلوم، ج5، ص175، 202، مكتبة المدينه كراجي)

<sup>2 (</sup>صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب التواضع. ج 3. ص 569. حديث 6502. قريد بالتسفال الاهور)

جونے نئے فرقے بناکر اپنی علیحدہ علیحدہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بناکر اولیاء اللہ کے فد ہب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس برحق فد ہب اور اسلام کی صحیح ترین تصویر کو بر بلویت تھہر اکر مطعون کرتے اور اس کے خلاف لوگوں کے ولول میں نفرت کے جذبات بھرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ سے مخالفت بلکہ خدا تعالی سے مخالفت اور دھمنی ہے جس میں آخرت کی کوئی بھلائی نہیں۔

ہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ رب تعالی بندہ کے آنکھ کان ہوجاتا ہے اس
کے متعلق امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادت پر دوام کر تاہے تو وہ اس مقام
پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہوجاتا ہوں اور اس کا کان
ہو جاتا ہوں۔ پس جب اللہ کا نور اس کا کان ہوجاتا ہے تو وہ قریب اور دورہ من لیتا ہے۔
اور جب اس کا نور جلال اسکی آنکھ ہوجاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دیکھ لیتا ہے اور جب اس کا
فور اس کے ہاتھ ہوجاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیز وں اور قریب و بعید کی چیز وں کے تصرف پر
قادر ہوجاتا ہے (۱)

اور پھریہ مقام اولیاء اللہ کا ہے۔ جب اولیاء اللہ کے افعال عام لوگوں سے ممتاز ہیں تو یقینا انبیائے کرام کے افعال اولیاء اللہ سے بدر جہا افضل واعلی اور بلند وبالا ہوں گے کیونکہ خدا کی جو تائید و جمایت حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ تقی اور ہے وہ غیر انبیاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عوام الناس اور انبیائے کرام کے حواس وافعال میں اتنافر ق ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ لوگ جو انبیائے کرام کونزول و جی سے ہٹ کر عام لوگوں کی طرح ہی باور کرانے پر زور لگاتے ہیں (یعنی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء ہمارے جیسے ہی ہیں)، یہ اس کی طرح ہی باور کرانے پر زور لگاتے ہیں (یعنی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء ہمارے جیسے ہی ہیں)، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرات مقام نبوت ہی سے ناآشن ہیں۔

صوفیاء کی شطحیات کا محمل: اور ایس خلاف شرع باتیں جوبزر گانِ دین کی طرف منسوب بیں، جن کو بنیاد بناکر بدند بہب بزر گانِ دین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اُس کے متعلق مفسر قرآن شارح بخاری ومسلم علامہ غلام رسول سعیدی قادیانیوں کے اعتراضات کا جواب ویے ہوئے فرماتے ہیں: "اس بات کاسب سے پہلا اور آخری جو اب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی صر ی عرات جیس ۔ یہ اقوال علی الجھنے کی ضر ورت جیس ۔ یہ اقوال ضر وریات وین علی سے جو چیز قرآن وسنت کے مطابق ہے وہ مقبول ہے، اور جو چیز میں سے جو چیز قرآن وسنت کے مطابق ہے وہ مقبول ہے، اور جو چیز کتاب وسنت کے مطابق جیس اس کے بارے علی مسئی خسن طن یہی ہے کہ یہ بعد کے لوگوں کا الحاق ہے، ان کی اصلی عبارت نہیں ہے۔ جس طرح زناد قدنے رسول اللہ منگا اللہ کا المائی کی احادیث علی البتی طرف سے گھڑ کر کلام ملاویا اسی طرح ملاحدہ نے اکابر صوفیاء اور علاء کی عبارات عیں مختلف با تیں وضع کر کے شامل کر دیں۔ "(اور یہ اُن بزرگانِ دین سے متعلق ہے جن کی ساری زندگ وین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے عین شریعت کے مطابق گڑری ہے)۔ (2)

بزرگانِ دین اور اکابر مفسرین و محدثین کرام کوطعن و تشنیج کانشاند بنانا قیامت کی نشانیول میں سے ہے۔ آقا کریم مظافیر کے قربِ قیامت کے انبی فتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
"قرب قیامت بعد والے لوگ پہلوں پر لعن طعن کریں گے "۔ (یعنی کہیں گے انہیں وین سے متعلق کی علم نہ تھا) (3) بہت ہے گر اولوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو وطیر و بنار کھا ہے اور چار کتب پڑھ کر اکابرین پر چڑھ دوڑے ہیں۔

ایک حدیث پاک میں آ قاکریم مَنَا اللهُ عَلَیْ نے فرمایا: "آخر زمانے میں وجال کذاب لوگ ہوں کے کہ وہ باتیں تمہارے پاس لائیں گے جو ثہ تم نے سنیں نہ تمہارے باپ واوانے، توان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گر اہ نہ کر دیں کہیں تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں "۔(4)

<sup>1 (</sup>مقالات سعيدي، ص72. فريد بك ستال. لاهور)

<sup>2 🦟</sup> اس متعلق مزید تفصیل کے لیے مقالات قاسمی جلد 2 کا مطالعہ سیجیے۔ 🦟 تصوف وبزر گانِ دین پر ہونے والے اعتراضات کی تفصیل جوابات کے لیے مفتی انس رضا قاوری کی لاجواب تصنیف بہار طریقت کا مطالعہ بے صد مفید ہے۔

 <sup>3 (</sup>ترملى، كتاب الفتن، بأب سامان هلاكت، ج 2، ص 52 من 69 فرين بك سئال، الأهور)
 4 (صحيح مسلم مقدمة، بأب النهى الرواية عن الضعفاء ج 1، ص 36 منايث 16 فرين بك سئال، الأهور)

فتنہ ار تدہے بچنے کے لیے اقدامات:

اسلام کے نام پر اسلام کو ڈسنا ، اس پر تحریفی نشتر لگانا

اس پر جرح و تنقید کی مشق کرنااور مخص مفروضات سے اُس کے قطعی مسائل کو پایال کرنا، ہر دور کے ملاحدہ و زنادقہ کاطرہ امتیاز رہاہے۔ پہلی صدی کے خوارج ہوں یا مابعد کے باطنیہ ، تیسری صدی کے اصحاب العدل والتوحید ہول یا دور حاضر کے ارباب فکر و نظر، ماضی قریب کے سرسید احمد خان، غلام احمد پرویز، مرزاغلام احمد قادیانی بول یا جارے دور کے جاوید خامدی، یا مرزامحمد علی انجینیر\_سب ای الحادی فتنے کی کڑیاں ہیں۔ان سب کا مشترک مقصد، مشترک نقطه نظر اور مشترک سرمایی اسلام کی چار دیواری میں رختہ اندازی کرناہے اور لوگوں کو اسلام اور بزر گان وین سے بد کلن کرناہے۔

خارجی وداخلی فتنوں ، آپس کے خلفشار اور باہمی تنازعات سے حفاظت کے لیے جمیں جو اقدامات كرنے جائييں وہ يہ ہيں:

(1) اكابراسلام پرمضبوط اعتاد

(2) علاء فقہاء اور الل دین سے حسن ظن

(3) مسى صاحب نصب عالم دين (جويبوديت اور نصرانيت كى اسلام كے خلاف دسيم كاريول

ہے آگاہ ہونہ کہ یہودونصاریٰ کانما ئندہ) ہے گہر التعلق

(4) رجوع الى الله كااجتمام

(5) اہل خیر وصلاح سے مشورہ (6) اعتدال پیندی

(7) بلا محقیق بات قبول کرنے یا پھیلانے سے احتراز

(8) أكرام واحرزام مسلم

(9) باہمی اختلاف وانتشاریااس کے اسباب سے کلی پر ہیز۔<sup>(1)</sup>

### تواتر، اجماع اورجمهور كايث

الله تعالى في تمام مخلوقات من سے انسان كو فضيلت دى (وَلَقَلْ كُرَّمُنَا بَيْنَ أَدَمَ ) (1) اور انسانوں من سے مسلمانوں كو فضيلت دى ہے (إنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْرِسْلامُ ) (2) اور مسلمانوں من سے اللِ سنت كى فضيلت دى ہے (آيت: سَمِينَكِ الْمُؤْمِنِيْنَ (3) اور مديث: مسلمانوں ميں سے اللِ سنت كى فضيلت دى ہے (آيت: سَمِينَكِ الْمُؤْمِنِيْنَ (3) اور مديث: مَا اَنا عَلَيهِ وَ أَصَحَالِي) -

ان تنیوں سطحوں پر آزاد خیالی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے جو شخص اہل سنت کی سطح پر آزاد خیالی انسان کی سطح پر آزاد خیالی انسان کی سطح پر آزاد خیال ہوا اور جمہور کامئر ہوا اور قر آن وسنت میں من مانی تاویلیں کرنے لگا، جو شخص اسلام سطح پر آزاد خیال ہوا وہ مسلمان کا فربھائی بھائی کہنے لگا اور جو شخص انسانی سطح پر آزاد خیال ہوا وہ سلمان کا فربھائی بھائی کہنے لگا اور جو شخص انسانی سطح پر آزاد خیال ہوا وہ کتیوں (جانوروں) سے شادی کرنے لگا اور لباس اتار کر ڈیول چرچ میں جا پہنچا۔

مسلمانوں میں تواتر اور اجماع کا انکار اس آزاد خیالی کا نتیجہ ہے، نیٹ پر غیر مسلم پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ قرآن کے اصلی قرآن ہونے کا کیا ثبوت ہے اس کا حتی جواب تواتر اور اجماع ہے ۔ تواتر اور اجماع ہی ہے دین کی بقاء ہے اور قرآن و اسلام کا محفوظ ہونا ہم تواتر اور اجماع کو ہی ولیل بناکر ثابت کرتے ہیں۔

قادیانی اور دیگر کفار اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تواتر اور مسلمانوں کے اجماع کو ہی سیجھتے ہیں، معتزلہ، خوارج وروافض بھی اجماع کے منکر ہیں۔ آزاد خیال لوگ اور مشنری طلباء بھی اپنے قائدین کی ہاتوں کو پر وان چڑھانے کے لیے اہماع کا اٹکار کر رہے ہیں۔

مشنری طلباءے ہماری مر ادایے طالب علم ہیں جو پہلے ہی کسی شنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں اور اپنی شنظیم کے مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے ایک خاص مشن کے تحت مدارس میں داخلہ

<sup>1 (</sup>ہی اسرائیل،آیت 70) / ترجمہ: اور پینگ ہم نے اولادِ آدم کوعزت دی 2 (اُل عمران،آیت 19) / ترجمہ: پیشک اللہ کے نزدیک واپن صرف اسلام ہے

د (الله، آیت 115) / ترجمہ: اور (جو) مسلمانوں کی راہ ہے جدا راہ لطانو ہم اے او هر بی چیرویں گے جد هروه چر تاہے اور اے جہنم میں داخل کریں گے۔

لیتے ہیں ایسے طلباء قائد یامر شدکے حکم کے سامنے اجماع اور جمہور کو کچھ نہیں سیجھتے گو یا منکرین اجماع کی مندرجہ ذیل چھ اقسام ہیں: کفار، معتزلہ، خوارج، روافض، آزاد خیال لوگ، مشنری طلباء۔

. یادر کھیے! شاذ متر وک ادر مر دود اقوال ہر موضوع پر مل سکتے ہیں ایسے اقوال کو غنیمت سمجھنے والا انسان دشمنانِ اسلام کابدترین ایجنٹ ہے، تواتر اجماع اور جمہور کامکر اگر خو د کو مسلمان کہتا ہے تو وہ غیر مسلموں کے اعتراضات کی تاب نہیں لاسکتا غیر مسلموں کی تر دید میں کامیاب ہونے کے لیے اہل سنت و جماعت ہوناضر وری ہے۔

ہر باطل فرقے نے بیبی سے ٹھوکر کھائی ہے یا جان بوجھ کر فراڈ چلایا ہے کہ محکمات اور تصریحات کے ہوتے ہوئے تمثا بہات بشمول موضوعات، اسر ائیلیات اور تواری کا سہارالیا ہے یا اجماع کے مقابلے پر شاذ اور مر دود اقوال پر اپنی خرافات کی بنیاد رکھی ہے یا قرآن وسنت اور اجماع کے خلاف اجتہاد کیا ہے۔(1)

فیخ الحدیث والتغیر علامہ غلام رسول قاسی دام ظلہ لکھتے ہیں: "اجماع (مسلمانوں کی بڑی جماعت (لیعنی اہل اسنت)) کے انکار سے بے شار مفاسد لازم آتے ہیں۔ اجماع کا محر علی توازن تو کجا اپناد ماغی توازن بھی درست نہیں رکھ سکتا۔ اس کی مثال اس مخض جیسی ہے جو ٹریفک قوانین کی پابندی کیے بغیر چوکوں میں سے گزر رہاہے۔ اور اسے قدم قدم پر آگے، پیچے، دائیں اور بائیں سے مختلف گاڑیوں کے ساتھ محر اجانے کا اندیشہ ہے ۔۔۔ آگے لکھتے ہیں: "منشابہ (جن باتوں میں شبہ ہو) کو محکم (جو بالکل واضح ہو) کی طرف لوٹانا ضروری ہے" یاد رکھیے کہ واضح الفاظ کے مقابلے پر مر دود اقوال بھی ہر موضوع پر مل سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بیان کردہ قاعدے کو مد نظر شدر کھاگیا تو دین کی دھیاں بکھر جائیں گے۔ معاذ اللہ"۔ (2)

مبلغین اسلام پر لازم ہے کہ اجماع کے وجودیااس کی جمیت کا ہر گزا نکار نہ کریں۔اجماع اور توانز پر ہی دین کی بقاء کا داومدار ہے۔(الانتہاء)

 <sup>(</sup>مقالاتِ قاسمی ج2.ص 345/303، رحة للعالبين پيليكيشاز، سر گودها)
 (مقالاتِ قاسمی ج2.ص 40/30 رحة للعالبين پيليكيشاز، سر گودها)

تو اے مخاطب! اس دور پُر فتن میں تم پر لازم ہے کے مسلمانوں کے اجما کی چودہ سوسالہ عقائدو نظریات کو چھوڑ کرتم ہر گز کسی دین وائیمان کے لئیرے کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آؤاور آپ دماغ میں کسی فتم کے شبہات کو جگہ نہ دو۔ شبہات سے متعلق ازالے کے لیے علاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا کا ہر فرقہ پرست یہی سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی ہے نکاتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ شخصیق کرو اور اجماع امت سے انحراف ہر گزنہ کرو، اس میں دنیاو آخرت کی بھلائی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں :

ندہب میں بہت تازہ پسنداس کی طبیعت کرلے کہیں منزل تو گزر تاہے بہت جلد محقیق کی بازی ہو توشر کت نہیں کر تا ہو کھیل مریدی کا قو ہَر تاہے بہت جلد تاویل کا بھندا کوئی صیاد لگا دے بیشارخ نشین سے اُتر تاہے بہت جلد

#### جديد منافقين كي علامات:

مخاوظ رکھنے پر توجہ دیں۔ فی زمانہ یہود و نصاری اور ان سے بڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ان کے آلہ کار (لبرل وسیکولر طبقہ ) کی ساز شوں سے چو کنار ہے کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام تعلیم ، سوشل میڈیااور فی دی چینلز وغیرہ پر دکھائے جانے والے پروگرام کو دیکھ کر انسان یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ کسی ایسے ملک کامیڈیااور تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں جو ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ گویالا دینیت ، الحاد ، سیکولر ازم اور دین سے دوری کی جتنی مکت اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ گویالا دینیت ، الحاد ، سیکولر ازم اور دین سے دوری کی جتنی مکتبہ صور تیں ہیں کفارنے مسلم ممالک میں موجود فنڈ ڈو حکمر انوں ، میڈیا چینلز ، مغرب کے درآ مد شدہ اسلام سے بیز ارکرنے اور صرف مغربی نظام کو اپنی فلاح کے لیے ضروری سمجھنے کا وفکر کو احکام اسلام سے بیز ارکرنے اور صرف مغربی نظام کو اپنی فلاح کے لیے ضروری سمجھنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ان کا واحد مقصد مسلمانوں کو اللہ تعالی اور اس کے حبیب مگاری ہی سبب بن رہی ہیں۔ ان کا واحد مقصد مسلمانوں کو اللہ تعالی اور اس کے حبیب مگاری ہے سبب بن رہی ہیں۔ ان کا واحد مقصد مسلمانوں کو اللہ تعالی اور اس کے حبیب مگاری ہیں۔

کرناہے اور وہ اس کو مشش میں دن رات ایک کیئے ہوئے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود بیر مسلماں ہیں! جنصیں دیکھ کے شر مائیں یہود (علامہ اقبال)

یہ لبرل وسیکولر نظریات کے مارے لوگ نام نہاد اصلاح کے پر دے بیں مفسدانہ طرز عمل اپنانے کے باوجو دخود کو صالح اور اپنے سواسب لوگوں کو بیو قوف سیجھتے ہیں۔ بیرلوگ مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ کہہ کر،سوادِ اعظم،اجماع امت کا اٹکار کرتے ہیں اور نہ صرف اٹکار كرتے إيل بلكه ان ير طنز، طعنه زني كو اپنا فرض سجصت بيں۔ اسلام كى راه ميں پيش آنے والى مشکلات کو صبر وہمت سے ہر داشت کرنے اور اس کامقابلہ کرنے کے بجائے اسلامی احکامات کو طعن و تشنیع کانشانه بناکر فرار کی راه اختیار کرتے ہیں۔اسلامی شعائز کی بے حرمتی پر خاموشی اور جو لوگ اسلامی شعائر دفاع میں بولیس ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں۔ کرکٹ می کے لیے راستے اور مساجد بند ہونے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی البتہ وہی راستہ اگر ناموس رسالت اور گنتاخِ رسول مَنْکَافِیْزُ کو مزا دلوانے کے لیے احتجاج و حکومتی اداروں پر پریشر ڈالنے کے لیے بند کیا جائے تو یہ لوگ علماء کو معاذ اللہ بر انجلا کہتے ہیں۔ ہر غیرت کی بات پر غصہ کرتے ہیں اور بے غیرتی کی بات پر خوش ہوتے ہیں۔ رسول الله سکی اللی اللہ میں عزت و ناموس کے وفاع، مساجد میں قلم کی شوٹنگ وغیرہ کے خلاف سخت روپہ اختیار کرنے کو انتہاء پیندی اور اپنی ذات کے لیے دوسرے کو گالیاں دینے کو اپناحق سیحتے ہیں۔حضور جانِ رحمت سُکھیٹی کے گساخوں کے ساتھ قلبی لگاؤ اور گتاخی کو (freedom of speech) کہتے ہیں جبکہ ناموس رسالت کے پہرہ داروں کے ساتھ رنجش رکھتے ہیں۔ یہ لوگ برابری اور آزادی کی بات کرتے ہیں جب کہ اسلام عدل وانصاف اور احکام الی کی پابندی کا تھم دیتا ہے۔ یہ لوگ قادیانیوں (زندیقوں) سے متعلق نرم لہجہ رکھتے ہیں اور اسلامی سزاؤں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے بلکہ اسے انسانیت پر ظلم قرار دیتے ہیں۔ محبت کا درس دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں سبھی انسان برابر ہیں مسی سے نفرت جائز تہیں اور یہ(love for all haterd for none) جیسے نعرے

لگاتے ہیں، حالاتکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ الحث فی الله وَالْبَعْضُ فِي الله (ليعني الله كي خاطر محبت اور الله کی خاطر بغض) (1) میر پاکستان جیسے ملک میں نئے مندروں کی تعمیر کی حمایت کر کے رسول اللہ مَالِیُکھِم کی سنت کا صاف اٹکار کرتے ہیں<sup>(2)</sup> اور قرآن و حدیث کی واضح تصریحات کا انکار کر کے گانے باجے ،ویلن ٹائن ڈے اور اس جیسے دیگر فحاشی کے پروگرامز کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولنے والے علاء کاب کہد کر رد کرتے ہیں کہ "بدمولوی حضرات نے لوگوں کی زندگی چھیکی بنا کر ظلم کرر کھاہے"۔ بیہ لوگ جان بوچھ کر دین سے متعلق ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جس سے غیر مسلموں کو اسلام پر تنقید کرنے اور بد مذہبول کو بیننے کاموقع ملے اور بیہ علمائے کرام، مدارس دینیہ پر تنقید کرتے اور علم دین پڑھنے والوں کو جائل سجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے: حضرت سيرنامعا وبن جبل رهى الله تعالى عنه فرمات بين: "الله ك محبوب مَثَالَيْكُمُ في ارشاد فرمايا" میری پیروی کرواگرچہ تمہاراعمل ناقص ہی کیوں نہ ہواور قرآن کے محافظین (بعنی علماء، قراءاور حفاظ) کے معاملے میں پڑنے سے اپنی زبان قابو میں رکھواور اپنے گناہ اٹھاؤ، دو سرول کے گناہ اپنے سرنہ او اور ان کی مذمت کر کے خود کو پاک ظاہر نہ کرو، کہیں جہنم کے کتے قیامت کے دن حمهیں جہنم میں چیر بھاڑنہ دیں " \_ <sup>(3)</sup>

وطن پرستی : وطن کے لیے محبت، ہر قوم وطت کے لیے جذبہ و تحریک کا سامان ہے اس میں حرج نہیں۔ لیکن اگر جذبہ حب الوطنی کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ مذہب پیچے رہ جائے اور وطن کی محبت پہلی ترجیح بن جائے توبید چیزرفتہ رفتہ آدمی کو الحاد کی طرف لے جانے کا سبب بنتی

<sup>1 (</sup>مراقالمعناجیح صرح مشکوق بانب الحب فی الله و صن الله الفصل الفائدہ ج6. ص 417 حدیدہ 4796 حسن پیلیشر زالا هوں)
2 ( عَمَم / ، شرعی بیہ ہے کہ ورالا سلام ہونے کے بعد ذی اب شع گرج اور بت خانے اور آتش کدے نہیں بناسکتے اور پہلے جو ہیں وہ باقی رکھے جائیں گے ( یعنی بناسکتے اور پہلے جو ہیں وہ باقی رکھے جائیں گے ( یعنی ان شی وہ اپنے نہ ہی معمولات کر سکتے ہیں )، مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ وہ ص 450 میا عالمہ کا شف اقبال حفظ اللہ کے مقالدینام "اسلامی دیاست میں غیر مسلم شہر یوں کی نہ ہی آزادی " کا مطالعہ کیجیے)
مطالعہ کیجیے)
3 در آلسوؤں کا دریا، ص 260/احیاء العلوم کا خلاصه، ص 280 مکتب المدیده کو اجی التر فیب والترمیب)

ہے اور امت کی جمعیت کو پاش پاش کر ویتی ہے۔ یہ ابر ل و سیکولر لوگ ہر وقت ندہب کے بجائے خطہ کے گیت گاتے ہیں، امت مسلمہ کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف اپنے وطن کے دفاع کو ترج ویت ہیں اور اسے ہی لپنا دین وائیان سیحے ہیں۔ جو لوگ مسلم حکمر انوں سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مد د کے لیے عملی اقد امات کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ لبر ل و سیکولر لوگ انہیں یہود و نصاریٰ کے دشمن سے زیادہ لپنی سلامتی کا دشمن تصور کرتے ہیں، راجہ دہر اور رنجیت سیکھے جیسے ظالم حکمر انوں کو یہ فخر سندھ اور شیر پنجاب جیسے القابات سے نوازتے ہیں لیکن محمر بن قاسم و محمود غرنوی جیسے اسلام کے مجابدین کو انسانیت کا دشمن تصور کرتے ہیں۔ ایک مسلم ہیں سیکن عربی سیک مسلم انوں کی سلطنت عثانیہ جو تین براعظموں تک پھیلی تھی وہ انہیں لوگوں (جدید منافقین) کی سوچ و گلر اور سازشوں سے پارہ پارہ ہوئی۔ ماضی میں ایک مسلم ظلفہ کے تحت، شان وشو کت سے رہنے والے تمام مسلم ممالک آج اپنے اپنے وطن کی سلامتی کی جنگ کڑتے ہوئے۔ بابی کے دہانے کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی عسکری طاقت رکھنے واللمک ظلم پر آترے اور انہیں عراق، شام، افغانستان وغیرہ ممالک کی طرح اپنی باوک سیکری طاقت رکھنے والا ملک ظلم پر آترے اور انہیں عراق، شام، افغانستان وغیرہ ممالک کی طرح اپنی باوک سیکن سیکری طاقت رکھنے والا ملک ظلم پر آترے اور انہیں عراق، شام، افغانستان وغیرہ ممالک کی طرح اپنی باوک سیکری طاقت رکھنے والا ملک ظلم پر آترے اور انہیں عراق، شام، افغانستان وغیرہ ممالک کی طرح اپنی باوک سیکری طاقت رکھنے والا ملک ظلم پر آترے اور انہیں عراق، شام، افغانستان وغیرہ ممالک کی طرح اپنی

مسلمان اگر آج بھی متحد ہو کر اسلامی احکامات پر تھیجے معنوں میں عمل کریں اور وطنیت کے بجائے اُمت مسلمہ کے بارے میں مشتر کہ جد دجہد کریں، تو یہ وہی شان و شو کت اور اپنا کھویا ہوامقام حاصل کرسکتے ہیں۔علامہ اقبال اپنے درد کو بیس بیان کرتے ہیں:

اس دوریش ہے اور ہے، جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روشِ لُطف و ستم اور مسلم نے بھی تغیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداول میں بڑاسب سے وطن ہے جو پیر بن اس کام ، وہذہب کا گفن ہے اتو میں مخلوقِ خدا بثتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ گٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ گٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ گٹتی ہے اس سے

#### بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تر ادلیں ہے ، تو مصطفوی ہے

مذہبِ انسانیت: ایک ہتھنڈاجویہ لبرل وسکولر حضرات مسلمانوں کودین سے بدظن کرنے کے لیے اپناتے ہیں وہ ہے انسانیت کو اسلام پرتر جج دینا، اسے ایک مستقل مذہب ماننا ہے اور یوں کہنا کہ "انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا" یا یہ کہنا ہے "میر امذہب انسانیت ہے اسلام نہیں"۔ ان بے دین لوگوں کا یہ قول صرف لوگوں کو اسلامی احکامات سے متنظر کرنے اور احکام شریعہ پر تنقید کرنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب صرف انسانیت کی خدمت کا نام ہے اور دیگر احکامات خداوندی (عبادات، رسومات و معاشرتی احکامات) کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔

لیکن یادر کھیں اسلام ہی وہ آسمانی فرہب ہے جو انسانیت کے حقوق کا ضامن ہے۔اوراس
میں دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ انسانیت کے حوالے سے الی جامع ہدایات و تعلیمات موجود
ہیں جو کسی اور فرہب کے پاس نہیں۔جو لوگ اسلام اور انسانیت کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں ،
حقیقتا یہ لوگ اسلامی تعلیمات کا صحیح معنوں میں علم نہیں رکھتے۔اسلام ہی ہے جس نے مسلمان ،کا فرذی ، جانوروں ، پر ندوں تک کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں۔اسلام ہی ہے جو ایک انسان کے بیات قبل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔اسلام ہی ہے جو کسی غیر مسلم شہری (معاکد)
کو بے گناہ قتل کرنے پر جنت کا خوشبوتک حرام فرمادیتا ہے۔یہ اسلام ہی ہے جو ایک پیاسے کتے کو پائی پلانے پر جنت کا مردہ اور ایک بلی کو پیاسمار کھنے پر جنہم کی وعید دسنادیتا ہے۔یہ اسلام کی ہی تعلیمات ہیں کہ جانور پر ظلم کرناڈی کا فریر ظلم کرنا سلمان کے بیات اور ذمی پر ظلم کرنا مسلمان کے بیات کے تعلیمات ہیں کہ جانور پر ظلم کرناڈی کا فریر ظلم کرنے سے زیادہ براہے اور ذمی پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنا ہے۔

اسی طرح مید لوگ عام مسلمانوں کا کفارہ موازنہ کرتے ہوئے میہ کہتے نظر کہتے ہیں کہ ویکسیں کا فرمسلمانوں سے زیادہ سیچ اور دیانتدار ہیں، مسلمانوں کی اکثریت دھوکا دہی اور دیگر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے وغیرہ دراصل حقیقت میہ ہے کہ اسلامی طور پر اخلاقی تربیت کا

دارومدار الأَمْوِ بِالْمَعْدُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكُو (نيكى كاتحم دين اور برائے سے روكنے) پر مشتل ہے۔ کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لو گوں میں اخلاقی اعتبار سے ہمیشہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی ان بری خصلتوں میں راسخ نہیں ہوتے اُنگی اصلاح کا ذریعہ علماء کے وعظ و نصیحت بن جاتے ہیں لیکن بعض وہ لوگ جو اپنی بری عادات میں رہے بہے ہوتے ہیں انہیں برائی ہے رو کنے کے لیے سختی وطاقت کی ضرورت پر تی ہے، جس کے لیے اسلام نے مختلف سزائیں متعین کی ہیں۔مثلاً جب کوئی کسی کا ناحق مال لینے کا سوسے گا تو سزا کے طور پر اُس کے ہاتھ کا فے جانے کا خیال اُسے اس برائی سے روکے گا، ای طرح زنا پر کوڑے یاستگسار کیے جانے کا خیال اُسے اِس زنا کرنے سے روکے گا۔ لیکن ہماراحال ہے ہے کہ ہماری اکثریت اب علیائے کرام کی محبت اور علم دین سے بہت دور ہوتی چلی جار ہی ہے۔ اور ہمارے ملک میں نہ ہی اسلامی توانین وسزائیں رائج ہیں اور نہ موجودہ آئین و قانون کی بالا وستی ہے، بلکہ ہر طرف رشوت عام اور سیاستدان بددیانت ہیں، مقولہ ہے یانی اوپر سے بیجے آتا ہے۔ توایسے میں بھرتی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات اٹھانا کہاں کی دانشمندی ہے؟، بلکہ حقیقتا بیراس نظام کی محوست ہے۔ آج بھی وہ اسلامی ممالک جہاں آئین و قانون کی بالا وستى ہے اور مجر مول كو سزائيں دى جاتى ہيں وہال جرائم كى تعداد نہ ہونے كے برابر ہے۔ (بيد ایک اہم پہلوہ بقنیااس کے علاوہ بھی دجوہات ہوسکتی ہیں)۔

مگریج ہے کہ جب عقل کی دھمیٰ کے ساتھ بدند ہی کاخول سوار ہو تو پکھ سمجھ نہیں آتا۔علامہ اقبال کہتے ہیں:

> اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشی اُن کی جعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار قوتِ مذہب سے مستکم ہے جمعیت تری دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا توجعیت کہاں اور جعیت ہوئی رُخصت تو ملت بھی گئی

فیمینزم: ای طرح یہ لوگ عورت کی آزادی اور برابری (feminism) کے نام پر " میرا جسم میری مرضی" جیسے بیبودہ فترہ (slogan) لگاکہ ہماری پردہ دار خوا تین کی عصمت کا فداق اڑاتے ، ہماری نوجوان بیٹیوں کو گر اہ کرنے کی ناپاک کو شش کرتے ہیں، جبکہ ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جس مالک نے یہ جسم وجان دیا ہے اُس رب کریم کے احکامات کی بیروی کرے بیباں اُس مالک کی مرضی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایک طرف یہ لوگ قوم لوط کے عمل کو اپنا افرادی حق سمجھ کر اِسے ملک پاکستان میں قانونی طور پر جائز قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور دوسری طرف یمی لوگ سڑکوں پر نکل کر زنابالجبر کرنے والے کے خلاف سخت کرتے ہیں اور دوسری طرف یمی لوگ سڑکوں پر نکل کر زنابالجبر کرنے والے کے خلاف سخت تو تو سب سے پہلے یمی لبرل حضر ات اس کے خلاف مز احمت کرتے و کھائی دیتے ہیں، یمی ان لوگوں کی منافقت ہے، حقیقتا یہ لوگ مادر پیرر آزادی کے خواہاں ہیں۔

قیمینزم اور علامہ اقبال: علامہ اقبال کھتے ہیں: "اسلام میں عور توں کا جو درجہ ہے اس پر تفصیلی رائے زئی کرنے کی یہاں گئے تش نہیں، البتہ کھلے لفظوں میں اس امر کا اعتراف میں ضرور کروں گا کہ بفحوائے آیت آلزِ جَالُ قَدْمُونَ عَلَى البِّسَاءِ (1) (مرد عور توں پر نگہبان ہیں)۔ میں مردوعورت کی مساوات مطلق کا حامی نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ قدرت نے ان دونوں کے تفویض جداجد اخد متیں کی ہیں اور ان فرائض جداگانہ کی صحیح اور با قاعدہ انجام دہی خانوادہِ انسانی کی صحت اور فلاح کے لیے لازی ہے۔ مغربی دنیا میں جہاں نفسانفسی کا ہنگامہ گرم ہے اور غیر معتدل مسابقت نے ایک خاص قسم کی اقتصادی حالت پیدا کر دی ہے، عور توں کا آزاد کر دیا جانا ایک ایسا تجربہ ہے جو میری دانست میں بجائے کا میاب ہونے کے الٹانقصان رسا ثابت ہو گا اور نظام محاشرت میں اس سے بے حد پیچید گیاں واقع ہوجائیں گی۔ (2)

<sup>1 (</sup>النساء، آیت 34) (اَلْوِ جَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى الرِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) ترجمه: ( مرد عور آول پرتگهبان بیل اس وجه سے که الله نے ان ش ایک کودو سرے پر فضیلت دی)۔ 2 رمقالات قاسمی، ج2، ص288 رحة للعالمین پهلیکیهنز سرگودها / مقالات اقبال ص177 مرتب سیدعد دالواحد معینی)

سر کار مُنَافِیْتِم کی طرف سے اُمت محمد میرے علماء کی ڈیوٹی اور لبرل حضرات کی بغاوت

## امر بالمعروف اور نهى عن المنكر:

نوجوانو نسل کو گمر اه کرنے اور ملک میں فحاشی و عریانی عام کرنے کے لیے لبرل حضرات کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مخض اعلانیہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتاہے تو یہ لوگ اُس کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسے اُس مخض کا انفرادی حق اور آزادی اظہارِ رائے اور پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے وغیرہ جیسی باتوں کوزیر بحث لاتے ہوئے علمائے دین کو تنقید کانشانہ بناتے ہیں۔اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے یہ کہنا کہ "جو مخض جہاں بھی اعلامیہ جس بھی گناہ میں مشغول ہے اُسے کرنے دیا جائے اور اُس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ کی جائے اور ہر ایک کو تکمل آزادی حاصل ہے " یہ قر آن وحدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف، معاشرے میں فحاشی و عربانی کا کسیسز پھیلانے اور عذاب الہیہ کو وعوت دینے کے متر ادف ہے۔ کتنی ہی قوموں کے نیکو کار صرف اس لیے عذاب میں مبتلا کیے گئے كدوه نه نيكى كاتھم ديتے تھے اور نه برائى سے روكتے تھے۔

(1) حدیث پاک میں ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت یو شع بن نون علیہ السلام کی طرف بیروی مجیجی کہ " میں تمہاری قوم کے ایک لا کھ افر اد کو ہلاک کرناچا ہتا ہوں، ان میں سے اسی ہز ارپا کباز ( فیکو کار) ہیں جبکہ بیں ہزار گناہ گار ہیں "۔حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کی پرورد گار! تو نیک لوگو ں کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا " اس لیے کہ وہ دوسرول(گناه گارول)سے عداوت ندر کھتے تتھے۔اٹھنے ، بیٹھنے ، کھانے ، پینے اور معاملات کرنے میں ان سے سے اجتناب نہ کرتے تھے۔(1)

(2) اسى طرح ايك روايت ميں ہے رسول الله مَنَافِيْتُمْ نے ارشاد فرمايا: "جس قوم ميں گناه كيئے جائيں وہ زيادہ اور غالب ہو پھر بھى مداہت كرے اور خاموش رہے اور برائى كوبدلنے كى كوشش

نہ کرے تو پھران سب پر عذاب آئے گا"۔<sup>(2)</sup>

<sup>1 (</sup>كيميائيسعادت،بأب امرمعروف اور على معكر، ص368 شياء القرآن پيل كيشاز، ((هور)

<sup>2 (</sup>تفسير تبيان القران جد، 236 فريد بك ستال، لاهور / البعجم الكمير)

(3) حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رض الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللهٰ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ کیا ، لیکن وہ نے فرمایا: " جب بنی اسر ائیل گناہوں میں مبتلاء ہوئے تو ان کے علاء نے ان کو منع کیا ، لیکن وہ باز نہ آئے ، وہ علاء اِن کی مجلسوں میں شامل ہونے گے اور اسکے ساتھ کھاتے ہیئے رہے ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیساکر دیا ، پس ان پر حضرت سیدنا داود علیه السلام اور سیدناعیسیٰ ابن مر بم علیه السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور صدسے تجاوز کرتے تھے۔ (رادی کہتے ہیں ، جب رسول اللہ مَنْ اللهٰ اللهٰ کَا اللهُ مَنْ اللهٰ کَا اللهٔ کَا اللهٰ کَا کُلُور کُلُور

(4) قرآن اور حکمر ان: حضرت سیرنالهام عبد بن حمید حضرت سیرنامعاذبین جبل دهی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منگافینی نے ارشاد فرمایا: جب تک تحفہ ، تحفہ ہولے لوجب تم کودین سے دور کرنے کے لیے بطور رشوت (تحفہ) دیاجائے تواسے ہر گزندلینا اور پیسے لے کرتم دین کو ہر گزند چھوڑنا، اس امر سے خوف اور فقر تم کورو کے گا، بنی یاجوج وہاجوج آپی ہیں ، اسلام کی چکی گروش کرے گی ، جہاں قرآن کریم گھوے تم بھی گھوم جانا (یعنی جو قرآن کریم تھم دے اِسی پر عمل کرنا) عنقریب بادشاہ (حکم ان) اور قرآن آپس میں جھڑ پڑیں گے اور دونوں مختف تھم دیں گے ، تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہو تگے کہ ان کے لیے الگ قانون ہو گا اور تم ہیں مال کردیں گے اور اگر تم اِکی ہیروی کرو گے تو تم کو گمراہ کردیں گے اور اگر تم اِکی بال میں بال نہیں ملاؤے تو تم ہیں قل کردیں گے اور اگر تم اِکی بال میں بال نہیں ملاؤے تو تم ہیں قل کردیں گے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی :

<sup>1 (</sup>سان الي داؤد، كتأب الملاحم، بأب الامر والنهي، ج3. ص 271، حديث 3774، شياء القرآن يمل كيشنز الاهور /ترمذي الين ماجه)

"یارسول الله مَنَّ الْفَیْزِمُ! پھر ہمارا کیا حال ہوگا اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو؟ "۔رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللّٰهِ اِنْ غَرْمایا: " تم مجی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح ہوجاو جن کو آریوں سے چیر دیا گیا، سولی پر اٹکا دیا گیا، الله تعالیٰ کی اطاعت میں موت کا آجانا نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہترہے۔(1)

ہے۔ اس روایت سے پنہ چلا کہ اگر کوئی حاکم وقت احکام الہیہ کے خلاف تھم دے توعلائے وقت

پر لازم ہے کہ راہ عزیمت اختیار کرتے ہوئے ایسے ظالم تھر ان کے سامنے ڈٹ جائیں اور کلمہ

حق بلند کریں، یہی افضل جہاد ہے۔ لیکن فی زمانہ تھر انوں کی دینی احکامات سے بخاوت و بیزای

کے باوجو دامت کی امامت کادم بھرنے والے بڑے بڑے علاء دمشائ آپ آستانے اور نذرانے

بچانے کی خاطر ظالم تھر انوں کا طواف کرتے اُن کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ جب قوم

کے دینی پیشواؤں کا کر داریہ ہوگاتو قوم میں ملی غیر ت ودینی جمیت کا ختم ہو جانا کوئی تجب کی بات

نہیں۔ انہیں قربِ قیامت کے علائے سوء کے متعلق فرمایا گیاہے کہ "یہ بدترین تھلوق ہیں "(2)

ویسے سانمیں قربِ قیامت کے علائے سوء کے متعلق فرمایا گیاہے کہ "یہ بدترین تھلوق ہیں "(2)

ویسے مسلماں کو سلاطیں کا پرستار کرے!

الله تعالى نے أمت محمريد كى كائل ايمان دالوں كى تعريف كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلَٰخِرِ وَيَا مُمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُسَارِعُونَ فِي الْمُنْكَرِوَ يُسَارِعُونَ فِي الْمُنْكَرِوَ يُسَارِعُونَ فِي الْمُنْدَاتِ وَأُولَيْكَ مِنَ الطّٰيلِحِيْنَ۔ (3)

ترجمہ کنزالعرفان: " بیداللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور بر ائی سے منع کرتے ہیں اور بیدائی کے منع کرتے ہیں اور بیدلوگ (اللہ کے) خاص بندوں میں سے ہیں۔"

 <sup>(</sup>مسئلەناموس رسالىت پرجعلى مشائخ كى مجرمانه خاموشى، ص26/ الدىر المنثور (124:3))
 (احياء العلوم، علم كاپيان، ج1، ص14، مكتبة المدينه، كراچى)

<sup>3 (</sup>العمران،آيت 114)

لبندا پنہ چلا کہ نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے لیے محبوب ترین افعال بی سے ہے اور یہی تمام انبیاء علیہم اسلام کی سنتِ مبار کہ رہی ہے۔ اور اب چونکہ قیامت تک کمی نئے نبی نے اس دنیا بیں تشریف نبیں لانا (بجر حضرتِ عیمیٰ علیہ السلام کے اور آپ کو نبوت پہلے ہی عطا ہو چی ہے) اور ہمارے پیارے نبی محمد متالیقی خاتم النبیین ہیں اُمتِ محمدیہ آخری اُمت ہے لہذا ہم پر بدرجہ اولی یہ واجب ہے کہ ہم اپنے اپنے مقام ومنصب اور اختیارات کے مطابق نیکی کا تھم دیں اور برائی سے روکیں ، معاشرے میں بے حیائی کا کینر تھیلے گا تو اُسے ہر محض کو اپنی حیثیت کے مطابق (sanitize) کرنا ہوگا۔ جو محض اس کے بر تس کو اُسے کہ مقال کرے گا وہ رب تعالیٰ کے حضور سزا کا مستحق ہے۔ حاکم وقت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مقابی رات کے امیر المومنین حضرت عرفاروق دی انتہ یقینی بنائے۔ اختیارات (طافت) سے اسلامی مملکت میں ہونے والے غیر شرکی افعال کا غاتمہ یقینی بنائے۔ چنانچہ فتنہ و فساد کے تدارک کے لیے امیر المومنین حضرت عمرفاروق دی اللہ عند کے کردارِ چنانچہ فتنہ و فساد کے تدارک کے لیے امیر المومنین حضرت عمرفاروق دی اللہ عند کے کردارِ مہارکہ کی ایک جھلک ملاحظہ کیجے آئی بہت سے لوگوں کو بھی اسی دواکی ضرورت ہے۔

# عمر کی چیزی سے دماغ کا خمار جاتارہا:

داری نے جہ میں ، ابن عساکر نے تاریخ میں سلیمان بن سلیمان کے پاس کچھ کتب تھیں۔ وہ قر آن کے متھا بہات کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اس بات کی اطلاع حضرت عمر کو پیچی تو آپ نے اسے بلایااور اس کے لیے محبور کی دو چیئریاں تیار کیں ، وہ آیاتو آپ نے پوچھا: تو کون ہے ؟ اس نے کہا: میں اللہ کابندہ صبیخ ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ کابندہ عمر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور ان دو چیئریوں کے ساتھ اسے ماراحتی کہ وہ زخی ہوگیا اور چرے سے خون بہنے لگا۔ وہ کہنے لگااے امیر المومنین! جھے چھوڑ دو یہی کافی ہے وہ زخی ہوگیا اور چرے میرے دماغ میں (خمار) تھاوہ جا تارہا۔ (1)

<sup>1 (</sup>سان دار مي، بأب من هاب الفتيا كرة التنطع والتيدى، ج1، ص5، مطبوعه نشر السنة، ملتان)

علامہ غلام رسول قاسمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں: "باطل کی تردید کرتے وقت حسبِ موقع سختی یانر می اختیار کرنادرست ہے لیکن باطل کے مقابلے پر چپ سادھ لینااور باطل کو باطل ہی نہ کہنا بے جانر می اور دینی غیرت کا فقدان ہے۔اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اعتدال کا ڈھول بجاکر اپنے باطل نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اب یہ پچھ بھی ہانک دیں وہ شخیق کہلائے گا اور جو ان کی تردید کرے گا اے متشدد کہد دیں گے۔

یادر کھے کہ غلط کو غلط کہنا علماء پر واجب ہو تاہے۔ صرف مثبت انداز کا ڈھول پیٹنے والے آدھی تبلیغ کے منکر ہیں۔ دین کی چکی امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر دونوں پر گھومتی ہے۔ امر بالمعر وف مثبت تعلیم ہے اور نہی عن المنکر باطل کی تردید کانام ہے۔ ہر زمانے کی باطل قوتوں کو امر بالمعر وف پر کوئی خاص اعتراض نہیں رہازیادہ ترفساد نہی عن المنکر پر بیدا ہوا "۔(1)

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عزوجل ہمارے نوجوانوں کوان (لبرل وسیکول) لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کوئی نیک عادل حکمر ان عطا فرمائے جواس ملک میں نظام مصطفیٰ مَنَا لِلْمُنِیْمُ نافذکر کے ہمارے ملک کوان جراثیموں سے پاک فرمائے۔ آمین۔

\*\*

### فتنوں فرقوں کے وقت اُمت کیا کرے؟

کُتِ احادیث کے باب الفتن میں مخبر صادق حضور خاتم النبیین مَثَلِیْمُ نے قرب قیامت سے متعلق جو با تیں ارشاد فرمائی ہیں، اُن میں مسلمانوں کے فرقوں میں بینے اور اند هیری رات جیسے فتنوں کے سر اٹھانے سے متعلق بھی سرور کون و مکاں، حبیب خدا مَثَالِیْمُوَّمُ کے فرامین موجود ہیں۔

آئ آمتِ مسلمہ کی حالت بہت نازک ہے، مسلمان فرقہ داریت کا شکار بیں ، نے نے فرقے وجود میں آرہے ہیں۔ کوئی احادیث کا مکرے تو کوئی فقہ اسلامی کا مکر، کوئی رسول اللہ مُثَافِیْتُم کی شان میں زبان درازیاں کرتا نظر آتا ہے، تو کوئی صحابہ والجبیت کرام اور اولیاءاللہ کادھمن ہے اور پچھ لوگ فرقہ داریت سے تنگ آگریہ کہتے ہیں ہمارا کی سے کوئی تعلق نہیں ہم صرف مسلمان ہیں۔ ایسا کہنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خود کو مسلمان تو ہر گر وہ کہتا ہے، یہ مسلمان ہو نا دراصل ادبیانِ باطلہ (دوسرے فداہب) کے مقابلے میں ہے۔ آپ کے اردگرد رسول اللہ مُثَافِیْنَم کی شان میں زبان درازیاں کرنے والے اور اصحابِ رسول مُثَافِیْم کو گالیاں محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ایسی پیچان ضروری ہے جس سے بدنہ ہوں اور اہل جق میں فرق واضح مخفوظ رکھنے کے لیے کوئی ایسی پیچان ضروری ہے جس سے بدنہ ہوں اور اہل حق میں فرق واضح ہوسکے، سلف صالحین (بزرگانِ دین واولیائے اُمت) نے ان باطل فرقوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت حقہ کی پیچان کرواتے ہوئے خود کو "اہل سنت وجماعت " میں شار کیا ممانوں کی جماعت حقہ کی پیچان کرواتے ہوئے خود کو "اہل سنت وجماعت " میں شار کیا ہیں۔ اس کوراو صراطِ متنقیم جانے اور اس

. الل سنت وجماعت سے مراد ہے : "نبی کریم مُعَاقِیمٌ کی سنت اور جماعت ِ صحابہ و اجماعِ امت کی راہ پر چلنے والے "۔ <sup>(1)</sup>

<sup>1 (</sup>مقالات قاسمى ص24 ج 2رجة للعالمين بيليكيشة رسر كودها)

الل سنت (سنیت) کسی مخض یا کسی فرقے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے ، عقائدِ قرآنی و حدیث نبوی اور عقائد صحابہ والمبیت کی صحیح تعبیر کا نام سنیت ہے۔

چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابن سیرین رصة الله علیه جواجلہ تابعین میں ہے ہیں آپ رحمته الله علیه جواجلہ تابعین میں ہے ہیں آپ رحمته الله علیه خرماتے ہیں: "پہلے لوگ سند حدیث کی شخصی نہیں کرتے شے (لینی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کس راوی ہے مروی ہے بس حدیث لے جاتی تھی)، لیکن جب دین میں بدعات ہے اور فتنہ (فرقے) داخل ہوگئے تولوگ سندِ احادیث کی شخصی کرنے گئے اور جس مدیث کی سند میں اہل سنت راوی ہوتے تواس کو قبول کرتے اور جس کی سند میں اہل بدعت (بدحدیث کی سند میں اہل بدعت (بد

پیارے آقا مدینے کے تاجدار حضور رحمت العالمین مَا اللّٰیُمُ نے زندگی کے ہر معاملہ کی طرح اِن فتوں سے بچنے کے لیے بھی اُمت کی رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ مسلمانوں کے حق گروہ کی پیچان کرواتے ہوئے و فرمایا وہ ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہونگے:

- (1) چنانچہ آ قاکریم مَلَاظِیمُ نے ارشاد فرمایا: "میری اُمت گراہی پر (کبھی) جمع نہ ہوگی، اور جب تم (لوگوں میں) افتداف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم (لیعنی مسلمانوں کی بڑی جماعت) کے ساتھ ہوجاؤا۔ (2)
- به سب سب بوط الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ فَ ارشاد فرمايا: "الله تعالى ميرى أمت كو ممر ابى پر جمع فه كرے گا اور رسول الله مَنَّ الله عنال مير عائمت كو ممر ابى پر جمع فه كرے گا اور الله تعالى كا دست جماعت پر ہے۔ اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ ميں كيا"۔(3) (3) اور جانِ جاناں مَنَّ اللَّيْمُ فَي السَّادِ فرمايا "سَتَفْتَدِ قُ أُمَّتِى ثُلْقًا و سَهْ فِيْنَ فِرْقَةٌ كُلُّهُ فَي اللَّا اللَّهُ الْآوَاحِدَةً" (بيد امت 73 فرق ہوجائے گی ایک فرقہ جنتی ہو گاباتی سب جہنی) صحابہ كرام فرق الله عن هفه يارسول الله " (وہ نجات پانے والا فرقه كون ہے يارسول الله يا عرض كی " مَنْ هُمهُ يارسول الله " (وہ جس پر مِن اور ميرے صحابہ بيں) ، وَ اَنْ اَنْ عَلَيْهُ وَاَصْحَابِ الله " (وہ جس پر مِن اور ميرے صحابہ بيں) ،

<sup>1 (</sup>صيح مسلم مقدمه صيح مسلم .ج1.ص39. حديث 27 فريز بالتستأل الأهور)

<sup>2 (</sup>سان ابن ماجه. كتاب الفاتن بأب السواد الإعظم، ج2، ص560، حديث 3939 شياء القرآن يبلي كيشار الاهور)

<sup>3 (</sup>ترمذي، كتاب الفتن، بأب ماجاء في الزوم الجهاعة، ج2 ص 33، حديث 38، فريد بك سثال، لاهور)

ینی سنت کے پیروکار۔ دوسری روایت میں ہے "هُمُّ الجہاعة" (وہ جماعت ہے) لینی سنت کے پیروکار۔ دوسری روایت میں ہے "هُمُّ الجہاعة" (وہ جماعت ہے) لینی مسلمانوں کابڑا گروہ جے سوادِ اعظم فرمایا اور فرمایا جواس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا، ای وجہ سے اس ناجی فرقہ کانام اہل سنت وجماعت ہوا۔ (1)

(4) اور نبی رحمت مُگافِّیْنِ نے ارشاد فرمایا: "جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوڑا اور اس حال میں مرگیاتو وہ جہالت کی موت مرا"۔ (2)

(5) اور امام الانبیاء مُگافِیْنِ نے ارشاد فرمایا: "جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو چھوڑا اس نے اسلام کی رسی اپنی گرون سے تکال دی "۔ (3)

(6) اور حضور جانِ جاناں مُگافِیْنِ نے ارشاد فرمایا: " میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین (لوگ) ہیں۔ پھروہ جو ان کے قریب ہیں (تابعین) کے موجدت کا وسط چاہے وہ جماعت (مسلمانوں کے بڑے گروہ) کو مضبوط پکڑے بیں (تیج تابعین)۔ جو جنت کا وسط چاہے وہ جماعت (مسلمانوں کے بڑے گروہ) کو مضبوط پکڑے

(7) اور حضور خاتم النبيين مَا النيم في النبيين مَا النبي بهاك جائے يا ربوڑ سے دور ہو جائے بربوں کا ہوتا ہے۔ دہ اس بکری کو بکر لیتا ہے جو اکیلی بھاگ جائے یا ربوڑ سے دور ہو جائے یا کنارے کرتا ہو۔ تنگ راہوں اور گھاٹیوں سے فیج کے رہو۔ اور جماعت وجہور کا

یا حارمے حارمے پرن ہو ساتھ مت چھوڑو"۔<sup>(5)</sup>

اس طرح کثیر احادیث میں مسلمانوں کی جماعت سے جداہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئے ہے اس طرح کثیر احادیث میں مسلمانوں کی جماعت سے جداہونے کی سخت اور مسئل ہے اور اختلاف کے مواقع میں صاف صحیح اور صرح کہدایت صرف حضور منظانے کے جماعت کے جماعت بھا کہ پر استقامت دے ، یہی وہ عقائد ہیں جو صحابہ و تابعین و آئمہ سے لے کر آج تک پاکانِ عقائد پر استقامت دے ، یہی وہ عقائد ہیں جو صحابہ و تابعین و آئمہ سے لے کر آج تک پاکانِ

<sup>1 (</sup>بهار شريعت حصه 1. ص188 مكتبة البدينه، كراجي)

<sup>2 (</sup>صفيح البخاري كتاب الاحكام بأب السيع والطاعته. ج3 ص 804، حديث 7143 قريديك ستال الاهور)

<sup>3 (</sup>سان اليحاؤد. كتاب السنة بأب في الخوارج. ج3. ص450 مديث 4131 منياء القرآن يعلى كيشاز الأهور)

<sup>4 (</sup>مراة المناجيح عرحمشكاة، كتاب مناقب صابه الفصل العالى ج8، ص295 مديث 5751 مس بهليمرز الاهور)

<sup>5 (</sup>مراة البناجيح مرحمشكاة، كتاب الاعتصام، الفصل الفالد، ج1، ص166، مديد 174، حسن بهليفرز الاهور)

امت کے رہے، اِسی پر ہونے کا تمام اولیاء اللہ نے اعلان فرمایا، اہل سنت کی سب سے بیاری علامت، رسول اللہ مَالِیْلِیْزُم، آپکے صحابہ والجبیت سے بے حد عقیدت اور بے پناہ محبت ہے۔ اہل سنت پیارے آ قاحبیب کبریا مُنَّالِیْنِمُ کی فضیلت (حقیقت محمدیہ) کے امور کا اصرار وچ چا کرنے والے ہیں، جبکہ بد فدہب ہمیشہ حضور علیہ السلام کا ذکر روکنے اور فضل کا شنے میں مصروف رہنے ہیں۔ عقائم الجسنت کا مانے والا "اہل سنت یا شنی" اور انکار کرنے والا "گراہ یا بد فرہب" کہلا تاہے۔ تاریخ میں اہل سنت وجماعت کے عقائد و نظریات سے اختلاف رکھنے والے بہت سے گراہ فرقے نمودار ہوئے، جن میں سے اکثر وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے والے بہت سے گراہ فرقے نمودار ہوئے، جن میں سے اکثر وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے کے رہیے قدریہ، جریہ، معزلہ وغیرہ) اور کچھ قلیل تعداد میں اب بھی باتی ہیں جیسے رفض و مجدیت کے جراثیم وغیرہ۔ لیکن الحمدُ لِلّٰہ اہل سنت وجماعت آئے بھی تعداد میں سب سے زیادہ عبیں۔

مقالات قاسی میں مسلم الثبوت کے حوالے سے لکھا ہے:"اس موضوع پر دلائل کثرت سے موجود ہیں جن کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے: اجماع (اہل سنت وجماعت کے عقائد و نظریات) تمام اہل قبلہ کے نزدیک جمت قطعی ہے اور اس سے یقینی علم حاصل ہو تاہے۔ یہاں مطمی بھر خارجی اور رافضی احمقول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے (جو اجماع کے مشر ہیں)۔ یہ لوگ صحابہ کا اجماع منعقد ہو جانے کے بحد پیدا ہوئے ہیں اور ضروریاتِ دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں "۔(1)

ابندائے اسلام سے آج تک پوری دنیامیں تمام فرقوں سے تعداد میں بڑھ کر اہل سنت ہی ایک ۔ اہل سنت ہی ہیں۔ اہل سنت ہی ہیں۔ اہل سنت وجماعت میں پوری دنیائے کروڑوں حنی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و تصوف کے سلاسل قادری ، چشتی ، نقشبندی ، سپر وردی ، اولیی وغیرہ سب شامل ہیں۔ اہل سنت وجماعت کوئی فرقہ نہیں یہ صراط متنقم پر گامزن عظیم "جماعت" ہے جتنے بھی اہل سنت وجماعت کوئی فرقہ نہیں یہ صراط متنقم پر گامزن عظیم "جماعت" ہے جتنے بھی

<sup>1 (</sup>مقالات قاسمي ج 2. ص26. رحمة للعالمين پيليكيشنز سر كودها)

فرقے بے وہ اہلسنت و جماعت سے جدا ہو کر بے ، جماعت پر سایۂ رحمت ہو تا ہے ، جماعت سے بھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے۔ توٹ: یادر ہے خود کو اہل سنت کہنا مسلمانوں کے باطل فرقوں کے مقابلے میں ہے۔ ہم بلاشبہ اہل سنت ہیں لیکن غیر مسلموں (یہودونصادی ، ہندوں، قادیانیوں وغیرہ) کے مقابلے میں خود کو مسلمان کہنا چاہیے۔

### الل سنت وجماعت کے پیشواء:

إِهْدِكَا الشِوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ نَصِوَاطَ الَّذِيْنَ ٱلْعَمْتَ عَلَيْهِمُ (1) "جميل سيد هے راست پر چلا- ان لوگول كاراسته جن پر تونے احسان كيا"

ہم ذیل میں اہل سنت وجماعت کے پیشواؤں میں سے چند علاء و مشاک دھية الله عليهم کے نام الله سنت وجماعت کے پیشواؤں میں سے چند علاء و مشاک دھیدہ الله علیہ ہم ذیل میں تاکہ آپ پر مزید واضح ہوجائے کہ ہمیشہ سلف صالحین، مفسرین و محد ثین نے اپنی پہچان اس جماعت عقد "اہل سنت وجماعت" کے نام سے ہی کرواتے ہیں لیکن سے باطل گروہ بھی نمودار ہوئے ہیں جو اپنا تعارف اہل سنت ہی کے نام سے کرواتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لوگ اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقائد و نظریات کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اِن بزرگانِ دین کی کتب و تعلیمات کی طرف رجوع کرنے سے انشاء اللہ حق کے متلاشیوں پر حقیقت واضح ہوجائے گی۔ (متونی ھ: سن وفات ہجری)

﴿ تابعی مصرت ابن سیرین (متونی 110هه) ﴿ مصرت سفیان توری (متونی 161هه) ﴿ امام اعظم ابو حنیفه (متونی 150هه) ﴿ امام الك (متونی 179هه) ﴿ امام شافعی (متونی 204هه) ﴿ امام احمد بن صنبل (متونی 241هه) الم داتا تنج بخش على جويرى (متونى 500هـ) الم مجة الاسلام امام محمد غزالى (متونى 505هـ)
الم قاضى عياض مالكي (متونى 454هـ) الم غوث اعظم شخ عبد القادر جيلاني (متونى 561هـ)
الم علامه ابن جوزى (متونى 457هـ) الم الم غر الدين رازى (متونى 600هـ)
الم شهاب الدين سهر وردى (متونى 631هـ) الم خواجه غريب نواز اجميرى (متونى 633هـ)
الم شخ اكبر محى الدين ابن العربي (متونى 637هـ) الم بهم اوالدين زكريا نقشبندى (متونى 660هـ)
الم مولانا جلال الدين سيوطى (متونى 671هـ) الم مجد والف ثانى (متونى 693هـ)
الم شخ عبد الحق محدث و بلوى (متونى 1058هـ) الم شاه ولى الله محدث و بلوى (متونى 1035هـ)
الم شاه عبد العزيز محدث و بلوى (متونى 1258هـ) الم علامه ابن عابدين شامى (متونى 1258هـ)
الم على حفرت امام احمد رضا خان بر بلوى (متونى 1348هـ) ----

اے عزیز تم نے ملاحظہ کیا! وہ بزرگانِ دین جن کا ذکر تم بچپن سے شنتے آئے ہو وہ سب ہیشہ سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر قائم رہے اور اپنا تعلق "اہل سنت و جماعت" سے بتاتے ہیں تو تم کہا بھکتے جاتے ہو! ۔ یہ وہ ستیاں ہیں جن کی علمی صلاحیت اور بارگاو الہیہ میں مقام و مرتبہ پر امت متفق ہے۔ امت کے تمام اولیاء نے ہمیشہ اہل سنت سے ہی ہونے کا اعلان کیا۔ آج اگر کوئی شخص ان پر طعن کرے تویہ اُس بد بخت ہی کی محرومی ہے۔ اگلے لوگوں کا ادب واحر ام بعد والوں پر لازم ہے۔ بعد والوں کا اسکلے لوگوں پر لعنت بھیجنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ (1)

صحافی رسول حضرت ابن مسعود رهی الله تعالی عند فرماتے ہیں: "تم میں سے جو بھی کسی طریقے پی : "تم میں سے جو بھی کسی طریقے پر چلناچا ہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کہ راستے پر چلے جو وقات پاچکے ہیں ، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا "۔(2)

<sup>1 (</sup>ترمذی، کتابالفتن، پابسامانهلاکت، ج 2،ص 52،حدیث 89، قریدیاتستال، لاهور) 2 (مر ا8 الباجیخ هر حمشکو3، کتابالاچیانیابالاعتصام،الفصل الفائٹ، ج1،ص169،حدیث182،حسن پیلیشرز لاهور)

مثلاً: مؤطا امام مأك (متوفى 179هه)، كتاب الآثار وكتاب الخراج از امام ابويوسف (متوفى 182 هه)، كتاب الآثار ومؤطا امام محمد (متوفى 189هه) وغير ه

اس کے بعد اہل سنت کے صحاح سنہ کی باری آتی ہے۔ امام بخاری (متوفی252ھ)، امام مسلم (متوفی 261ھ)، امام ترمذی (متوفی 279ھ)، امام ابوداؤد (متوفی 275ھ)، امام نسائی (متوفی 303ھ)، امام ابن ماجہ (273متوفی ھ)۔

جبکہ اس کے برعکس روافض کی چار احادیث کی مشہور کتابوں میں سے دو کتابیں چو تھی صدی میں اور دو کتابیں پانچویں صدی میں لکھی گئیں۔

#### Do You Know?

ہم برصغیر اور دنیا بھر کے کروڑوں (حنی) امام اعظم ابو حنیفہ دحمۃ الله علیه کے مقلد ہیں۔
آپ (امام اعظم ابو حنیفہ دحمتہ الله علیه) تابی ہیں ، تابی وہ ہو تا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، آپ (امام اعظم ابو حنیفہ) نے 7سے زائد صحابہ کرام کی زیارت کی اور صحابہ کرام کی زیارت کی الله تعالیٰ عنهم اجمعین سے احکام دین سکھے ، اب آپ ورا موچیں! ، وین کی شمیک ترجمانی ایک ایسی ہستی کرے گی جنہوں نے صحابہ کرام کو ویکھا اور ان سے دین سکھا یا آج 1400 سال بعد کوئی شخص کرے گا؟۔ یقینا امام اعظم ابو حنیفہ ، امام مالک، امام احمد بن حنبل دحمة الله علیهم جیسے ہستیوں کو چھوڑ کرا گر کوئی شخص امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل دحمة الله علیهم جیسے ہستیوں کو چھوڑ کرا گر کوئی شخص

<sup>1 (</sup>تزهة القارى شرح صحيح البخارى، ج1، ص170. فريد بك ستال، لاهور)

آج 1400 کے بعد کسی ٹیم محقق خطرہ ایمان کی نت نئ تحقیقات کی پیروی کرے گا اُس سے بڑا ا احمق اور لہنی دین و دنیا کا دشمن کوئی نہ ہو گا۔

ا ساور دی و دیا و دست اور ای وی در و و در است بر فرایین مصطفی متالیقیم کو اور اجماع اُمت پر فرایین مصطفی متالیقیم کو پڑھ چکے ، اور قربِ قیامت کے ان جدید فتنوں کی نشانیاں بھی معلوم کرچکے تو اب تہمیں افتیار ہے کہ اپنے نفس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلاف کی بیروی کر و اور مسلمانوں کے جو دہ سوسالہ عقائد و نظریات کو اپناکران بزرگوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے رہویا الحاد کے گھوڑے پر سوار ہو کر ویجھے لوگوں کی طرح دھو کے کی رسی سے لئکے رہو۔

### مذاهب اربعه بربدمذ بهول كاايك اعتراض

بدند ب غیر مقلدین حضرات عام عوام کوائل سنت سے متنظر کرنے کے لیے ایک و جل و فریب یہ کرتے ہوئ فطر آتے ہیں "کہ دیکھیں سنی حضرات قرآن و حدیث کو ماننے کے بجائے مذاہب اربعہ (حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی) پر عمل پیرائیں، یعنی یہ امام اعظم الوحنیف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل دحدة الله علیهم کی تقلید کرتے ہیں اور تقلید شخصی کرناحرام و شرک وغیرہ ہے۔

غیر مقلدین کا ایسا کہناسوائے دھوکا دہی کے اور پھھ نہیں۔ یہ بات کسی بھی صاحب عقل شخص پر مخفی نہیں کہ ہر شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ قر آن وحدیث سے مسائل اخذ کر سکے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں ارشاد فرمایا:

فَسُطَلُوا اللَّهِ اللَّهِ كُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (1)
" تواك لو كواعلم والول سے يوچوا كرتم نہيں جانے"

علامہ محمد ظفر قادری لکھتے ہیں: "اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرمارہا ہے کہ دہ مسائل جن کو سیجھنے یا قرآن سے اخذ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں اہل علم و مجتمدین سے پوچھو کیو تک عام آدمی میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ ہر مسئلہ قر آن وحدیث سے آسانی کے ساتھ مستنظ کر سکے لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ کسی قر آن وحدیث کے اندر کامل مہارت رکھنے والے کلام الٰہی اور فرمان رسول مُظافِیْتِ کے رموز واسر ارسے واقفیت رکھنے والے مجتبد کی بارگاہ میں حاضر ہوکران کی اتباع دپیروی کرے اس کانام تقلید ہے۔"

محییم الامت مفتی احمد یارخان نعیی علیه الرحمه اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ " اس آیت سے تقلید کا وجو د ثابت ہوا کیونکہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ جاننے والے سے پوچھنا لازم ہے۔ لہذا غیر مجتمد کو اجتہادی مسائل مجتمدین سے پوچھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے انہیں خود اجتہاد کرناحرام ہے"

ہم اہل سنت اسی لیے شرعیہ احکام جیسے وضود عسل، نماز و روزہ، نکاح وطلاق کے مسائل میں ان جہتدین کی اطاعت (بعنی تقلید) کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں تقلید کا عام رواج تھا اور عام لوگ اپنے متعمد فقیہ صحابی کے قول کو دو سرے صحابی کے قول پر ترجیح دے کر اس کی اطاعت و پیروی کرتے۔ اہل مکہ حضرت ابن عباس کے قول کو ترجیح وسیتے اور اہل مدینہ اپنی اطاعت و پیروی کرتے۔ اہل مکہ حضرت ابن عباس کے قول کو ترجیح وسیتے اور اہل مرینہ داؤد، امام مسلم و غیرہ، حضرات بھی مقلد ہیں اور امام بخاری و غیرہ مقلدوں کے شاگر دکیو تکہ یہ تمام محدثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم، امام ترفری، امام ابوداؤد و غیرہ سب کے سب شافعی ہیں اور امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں۔

شیخ الحدیث والتفیر علامہ غلام رسول قاسی دام ظلہ مقالات بیں "عقد الجیدومرام الکلام"
کے حوالے سے لکھتے ہیں: " مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی کو اختیار کرنا لازم ہے، مذاہب اربعہ سے خروج ہے اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے"۔ (۱)

ضروری وضاحت: جو هخص جس امام کی تقلید کرتا ہے اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم حقیقت میں قرآن وسنت پر ہی عمل کر رہے ہیں اور اپنے امام کی تقلید اس

<sup>1 (</sup>مقالات قاسمى، ج2، ص27 رحة للعالبين پهليكيشنز الاهور)

لیے کرتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مَنالِیکِمْ کے احکامات کو منظم اور آسان فہم کر کے ہم تک پہنچائے، کیونکہ شریعت نافذ کرنے والا تو اللہ تعالی اور اس کے رسول سَلَ اللَّيْظُم ہیں امام تو ایک مبلغ ہے۔اس کیے عقائدو صرت کا حکامات میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔لہذا ہر نخص کے لیے ضروری ہے وہ کسی امام کی تقلید و پیروی کرے کیو تکہ زمانے وحالات کے بدلنے ے نت نے مسائل پیش آتے رہتے ہیں جن کا قرآن وحدیث سے صراحت کے ساتھ ثبوت نہیں ملتااور ایسے مسائل کے حل کے لیے قرآن وحدیث کے رموز واسرارہے واتفیت ر کھنا ہر مخض کے لیے ممکن نہیں۔لہذاعوام الناس پر لازم ہے کہ وہ مجتبدین کی تقلیدوپیری کریں۔ فقہاء کرام کااس بات پر اجماع ہو گیاہے کہ اصول اجتنباد وضع کرنے کی ضرورت ختم ہو كئ ب لبندااب اگر كوئي هخص اجتهاد كرناچاب كاتو أئمه اربعه امام اعظم ابو حثيفه ، امام شافعي ، امام مالک اور امام احمد بن حتبل دحدة الله عليهم ميس سے سمى امام كے اجتبادى اصولول كوسامنے ر کھ کر اجتہاد کرے گا۔ (کیونکہ اگر آج ہر دوسر المحض اپنے اصولِ اجتہاد وضع کرنا شروع کر دے توہر کوئی لیک تحقیل پیش کرے گااور اس سے (discipline) قائم ندرہ سکے گااور امت میں انتشار تھلے گا۔ جیسے فی زمانہ بہت سے نام نہاد مجتہدین منظر عام پر آئے ہیں اور بہت سے دینی احكامات كااتكار كربيفي بين) (1)

أئمه اربعه كااختلاف:

غیر مقلدین کے ساتھ لبرل حضرات جن کا وطیرہ ہی الل اسلام پر طنزو
مذاق کر ناہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دین سے بیز ار کرنے کے لیے ایک اعتراض میہ اٹھاتے ہیں
کہ جب الل اسلام ہی اپنے ویٹی معمولات میں ایک طریقے پر متفق نہیں تو ہم کیے کسی کی پیروی
کرسکتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض لاعلمی و چہالت پر مبنی ہے اور ان کی باطنی خباشت ظاہر کر تاہے۔
کیونکہ یہ بات تو بلکل واضح ہے جیسے چیچے بیان ہوا کہ عقائد و صری احکامات میں نہ الل اسلام
کیونکہ یہ بات تو بلکل واضح ہے جیسے چیچے بیان ہوا کہ عقائد و صری احکامات میں نہ الل اسلام
کیونکہ یہ بات تو بلکل واضح ہے جیسے چیچے بیان ہوا کہ عقائد و صری احکامات میں نہ الل اسلام

<sup>1 (</sup>ماخوذحقير كون، تقليدكي بحث، ص262-279 اسلامك بك كارپوريشن، راولپدلاي)

مسائل میں اختلاف کی توبیہ الل اسلام کے لیے رحمت ہے۔ مفیر قریم ہیں جہاری مسلم ان منازمین است

مفسر قرآن شارح بخاری و مسلم علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں: یہ بات بھی یا ور کھنی چاہیے کہ آئمہ اربعہ یعنی "امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ، امام مالک، امام شافعی ، امام احمد بن حنبل دحمة الله علیهم یہ تمام آئمہ کرام مسلک المسنت و جماعت کے حامل تھے۔ سواد اعظم کی اکثریت انہیں کے ساتھ تھی۔اصول و فروع میں یہ تمام آئمہ منفق تھے، بعض فقتی جزئیات میں ان آئمہ کرام کا اختلاف تھا۔ یہ اختلاف بالکل نیک بیتی کے ساتھ تھا۔ یہ وہی اختلاف بالکل نیک بیتی کے ساتھ تھا۔ یہ وہی اختلاف ہے جس کے بارے میں حضور مَالْ اللّٰہ تُلِمُ نے فرمایا:

" اختلاف امتی رحبة" (میری امت کا افتلاف رحمت ہے)

اس اختلاف کا ایک عام سب بید تھا کہ ہر امام کا ایک الگ اصول تھا۔ مثلاً ایک مسئلہ میں اگر متعدد ، مختلف اور متعارض احادیث وار دہوں تواس صورت میں ہڑا مام شافعی قوت سند کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہڑا مام مالک اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس پر اہل مدینہ کا تعامل ہو۔ ہڑا مام احمد بن حنبل الیی صورت میں متعقد مین کی اکثریت کا لحاظ کرتے ہیں ہڑا اور امام اعظم البو حنیفہ الیی صورت میں تمام متعارض احادیث کو سامنے رکھ کر منشاء رسالت تلاش کرتے ہیں اور جہال تک ممکن ہو الی صورت اختیار کرتے ہیں جس میں تمام متعارض احادیث جمع ہو جائیں اور ہر حدیث کا الگ الگ محل متعین ہو جائیں اور ہر حدیث کا الگ الگ محل متعین ہو جائے "۔ (1)

\*\*





آج کے اس بے راہ روی کے دور میں جہال مسلمان علمی و عملی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، وہیں دور حاضرے الحادی فقے ،سیکوارازم ولبرل ازم کی وبامسلمانوں کی ایمانی حرارت کو سرو کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپتائے ہوئے وین اسلام کی حقیقی صورت مٹے کرنے کے لیے کوشال ہے۔ ايسے بين اگر والدين ليني نسلول كي تعليم وتربيت كامناسب بند وبست ندكريں مح تويقينا بيد اولاد نه صرف و نیایش والدین کی نافرمانی وبراه روی کا شکار بوگی بلکه بروز قیامت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تدامت وحرت کاسامناہے۔ لہذاوالدین کے لیے لازم ہے کہوہ وٹیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا مناسب بند وبست کریں تا کہ جارے بیچے دنیایش بھی کامیاب ہوں اور آخر دی زندگی میں بھی رب تعالیٰ کی بار گاہ میں سر خروہ و سکیس۔

پروفیسر ڈاکٹر محمر اسلعیل بدایونی حفظہ اللہ بچوں کی دین تربیت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز ٹیں " ڈاکٹر اور نورال کامقالمہ" لکھتے ہیں:

" میں کوئی دیکسین وغیر و نہیں لگواؤں گی اپنے بچے کو، ٹورال نے اپنے بچے کو سینے سے لگاتے

دیکھونوران! یہ خسرہ، ٹی بی، ممونیہ برسب باریاں بچے کے لیے سخت نقصان دہ ہی بلکہ بچے کی جان کو خطرہ بھی ہوسکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر حمیرانے ٹورال کو پیارسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے میر امر دکہتاہے بیرسب ڈاکٹر نیول کی ڈرامے بازی ہے۔ نورال بے چاری کا بھی کیا تصور! وہ گاؤں سے پچھے دن پہلے ہی شہر آئی تھی ادر یہاں بھی بھکار پول کی بستی میں ایک جھو نپرڈی ش رہتی تھی۔جس نے جو بتایادہ سمجھ لیا۔۔۔

نورال ایک بات بتاؤ! ڈاکٹر حمیرانے مسکراتے ہوئے لوچھا۔

جى ۋاكثرنى صاحبه يوجھو

اچھاچلو نہیں لگاتے تمہارے بیٹے کو کوئی ویکسین اب اگریہ بیار ہو گیاتو پھر کیا کروگی؟ نوراں کو پچھے اطمینان ہوا کہ اب ڈاکٹر اس کے بیٹے کو دیکسین نہیں دے گی تواس نے پچے پر اپٹی گرفت کم کر دی اور کھاجب وہ بھار ہو گاتو ہیں تیرے پاس لے آئیں گی۔

گرفت کم کردی اور کہاجب وہ بیار ہو گاتو میں تیرے پاس لے آؤں گی۔ لیکن اس وقت تمہارے بیٹے کو بیہ و بیسین کوئی فائدہ نہیں دے گی (مگر بیہ کہ اللہ چاہے تو)۔۔۔ویسے بھی آج کل تو آئے روزنگ بیاری جنم لے رہی ہے۔۔۔یہ و بیسین نہایت ضروری ہے۔ڈاکٹر حمیر انے سمجھایا۔

کیوں نہیں دے گی فائدہ ڈاکٹرنی پھریہ جیتال کیوں کھولاہے؟ دواکیوں بنائی ہے اور تم ڈاکٹر کس کام کے ہو؟ نوراں توایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔

اب ایک سوال آپ سب والدین سے ۔۔۔

نورال سمجمدارے یابے و قوف؟

آپ سب کہیں گے بالکل بے و قوف ہے۔ بچے کی زندگی کارسک لے رہی ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کی بات مان لین چاہیے۔۔۔

کیوں مان لینی چاہیے؟

کیوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیہ ویکسین بجین میں ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔(قطع نظر ویکسین کے حوالے سے مختلف آراء کے) بڑے ہو کران ویکسین کااثر بالکل نہیں ہونا۔

اب ذرا سوچئے! یہ کیے ممکن ہے ہم اپنے بچوں کو بچپن میں اعلیٰ اخلاق نہ سکھائیں۔۔۔
انہیں دین نہ سکھائیں۔۔۔ انہیں محبت رسول مُنگائیکی کا درس نہ دیں انہیں اللہ اور اس کے رسول مُنگائیکی کا درس نہ دیں انہیں اللہ اور اس کے رسول مُنگائیکی کی اطاعت کا جام نہ پلائیں اور چاہیں کہ ہمارے نیچ و نیامیں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔۔۔ ان پر لبرل ازم کا وائرس افیک نہ کرے۔۔۔ انہیں الحادکی بیاری چھوئے بھی نہیں۔۔۔ انہیں سیکولر ازم کے جراشیم فکری بیار نہ کریں۔۔۔ اور گمر اہیت کے کسی گڑھے میں گر کریے ہلاک بھی نہیں۔۔

ويكھو قرآن كياكه رہا ہے؟

يَّاكَيُّهَا الَّذِيْنَ أُمَنُوا قُوَّا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكَةٌ خِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (1)

ترجمہ کنزالعرفان: "اے ایمان والو!اپن جانوں اور اپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤجس کا ایند ھن آدمی اور پھر ہیں ،اس پر سختی کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے علم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں تھم دیاجا تاہے "۔

کیا گواراکریں گے آپ اپنی جانوں اور اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کے سپر وکر دیں؟

سی مستند کوشش کیجیے اپنے بیچے کو قر آن وحدیث کی تعلیمات دیں۔اسے اس بےراہ روی کے دور میں جب کہ فتوں کی بارش ہور ہی ہے اور ہم نوراں کی طرح غفلت کا شکار ہیں فکری ماہرین لینی علماء سمجھارہے ہیں لیٹی اولا و کو دیٹی تعلیم دیجیے۔اسے اعلیٰ اخلاق کی اسلامی ویکسین دیجیے تاکہ بیہ فتوں کی فکری بیاری سے فیجے سکے مگر ہم نوراں کی طرح فکری طبیبوں کی بات مائے کو تیار نہیں ہیں۔۔۔۔(2)

( الله عزوجل ہم سب کو فکرِ آخرت عطافرہائے، اپنے پیارے محبوب مکالٹیڈی کے صدقے ہماری نسلوں کوئیک صالح بنائے، ہمیں و نیاو آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین!)

\*\*

### اسلام اور فلسفه جہاد

سشمیر، فلسطین ، شام اور پوری دنیا کی مسلمان بہنوں، بیٹیوں اورجو انوں کے نام

جواپنے اپنے خطے میں صبر واستقلال کے ساتھ کفار کے ظلم وستم بر داشت کرنے کے باوجو د بڑی جزئت و بہادری سے کلمہ حق بلند کیے ہوئے ہیں۔



### اسلام اور فلفه جهاد



اسلامی تعلیمات (قرآن واحادیث کے مطالعہ) سے بیات واضح ہوتی ہے کہ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ محض قال جنگ یا و حمن کے ساتھ و نیاوی مال و دولت کے لیے محاذ آرائی کا نام خہیں بلکہ اس کامقصد پوری و نیا کے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام (اسلام) کو پہنچاتا اور دىين اسلام كوتمام اويان پرغالب كرناب اور وَيَكُونَ الدِّيْنِ يَلُو<sup>(1)</sup> پرعمل كرناب-ارشاد باری تعالی ہے:

كُيْتِ عَلَيْكُمُ الْقِعَالُ وَهُوكُرُةً لَكُمْ \* وَعَلَى أَنْ تَكْرَهُوْا هَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (2) ترجمه كنزالعرفان: تم يرجباد فرض كيا كياب حالاتك وه تنهيس تأكوارب اور قريب ب كد كونى بات حمهیں تاپیند ہو حالا نکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔

اورارشاد فرمایا:

وَ آعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ أُخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ \* كَاتَعْلَمُوْنَهُمْ \* اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ \* وَمَا ثُنْفِقُوْا مِنْ هَيْءٍ فِي سَبِيَكِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَٱلْثُمْرُ لَا تُظْلَبُونَ <sup>(3)</sup>

ترجمه كنزالعرفان : "اور ان كے ليے جنتى قوت موسكے تيار ركھو اور جننے كھوڑے باندھ سكو تاك اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دسمنول اور اپنے دسمنوں کو اور جو اُن کے علاوہ بیں انہیں ڈراؤ ، تم انہیں نہیں جانتے اوراللہ انہیں جانباہے اور تم جو کھے اللہ کی راہ میں خرج کروگے حمہیں اس کا بورابدله دياجائے گا ورتم پر كوئى زيادتى نبيس كى جائے گى "۔

<sup>1</sup> مررة انتال آيت 39: وَ قَالَتِلُوْ هُمْ حَقَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وْ يَكُونَ الدِّيهُنُ كُلُّهُ بِنَا يَعْمَدُونَ بَصِيعَةً " ترجد كترالعرفان: اور ان سے لزديال تك كدكوكي فساد باتى شدرب اور سادا وین الله بن کا بوجائے پھر اگر وہ بالا آجا میں تو اللہ ال کے کام دیکھ رہاہے۔

<sup>2 (</sup>البقرة،آيت،216)

<sup>3 (</sup>الفال.آيت 60)

پیارے آقا سَلَاطِیم کامجبوب ترین عمل:

جهادس متعلق فرمانِ مصطفىٰ مَنَا اللَّهُ مُناكِم كُو يَكِهِ كَما جائے

توايك ضخيم كماب تيار بوجائ، چنانچه ذيل مين 3 فرامين مصطفى الملاحظه يجيد:

(1) رسول الله من الله على المراد فرمايا: " فتم اس ذات كى جس كے قبضه قدرت ميں ميرى جان ہے اگر ايسانه ہوتا كه مسلمانوں كے دل آزردہ ہوتے كه ميں ان كو چھوڑ كر جہاد پر چلا جاتا

ب ب المبارید مندوری میسر نہیں کہ سب کو ساتھ لے جاؤں تو میں جہاد پر جانے والے کسی اور جھے اتنی سواریاں بھی میسر بھی لشکر سے چھھے نہ رہتا اس ذات کی قتم جس کے قبضتہ و قدرت میں میری جان ہے میری

ضروریہ تمناہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں (پھر جہاد کروں) پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں (پھر جہاد کروں) پھر شہید کیا جاؤں "۔<sup>(1)</sup>

الله الله جانِ جاناں حضور خاتم النبيين مَنْ الله عَلَيْمَ كَاجِذَبه جهاد اور خواہش شہادت۔ سبحان الله! (2) اور حضور رحمتہ للعالمین مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ نِے ارشاد فرمایا: "جو محض اس حال میں وفات یا حمیا کہ نہ

رے اور معور رسمہ معنای میں میں ارساد کرہا ہے۔ بوٹ کا رضاف میں وقت ہو ہے ہیں۔ آواس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا، توابیا شخص نفاق (منافقت) کے ایک شعبہ پر فوت ہوا " ۔ (2)

۔ (3) اور پیارے آقا حضور خاتم النیسین مُلَاثِیْزُم نے ارشاد فرمایا: "میری دو ہاتیں ہیں ، جو انہیں پیند کر تاہے دہ مجھے پیند کر تاہے جو انہیں بُراسمجھتاہے وہ مجھے براسمجھتاہے۔(وہ ہاتیں)

ا ہیں پیند کر تاہے وہ بھے پیند کر تا فقر اور جہاد (ہیں)\_ <sup>(3)</sup>

جهاد کی فرضیت کیول ہوئی : امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی دحیة الله علیه فرماتے ہیں : " صحابہ کرام دهدی الله تعالی عنهم اجمعین پر حضور تاجدار ختم نبوت مَنَّ اللَّهِيُّمُ کی معیت میں جہاد کرنا فرض عین تھا ، پھر جب شریعت حقہ مضبوط ہوگئ اور قرار پکڑگئ توجہاد فرض کفایہ ہوگیا " (4)

 <sup>(</sup>صفيح مسلم، كتاب الإمارة بباب فضل الجهاد ولا وج. ح. ص631 مديد 4836 قريد بك سئال الأهور)
 (سان اليداؤد، كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزوج 2- ص196 مديد 2142 قريد بك سئال الأهور)

<sup>2 (</sup>سان) ايداؤد، تعاب الجهاد باب تراهية ترك الغزو. ج2.ص 3 د عام در دارد الساد مع معه كستال ساد كاد م

 <sup>(</sup>مكاشفته القلوب، ص239. مكتبة البدينه، كراجى)
 (تفسير نامويس، سالت. ج2. ص22. مكتبه طلعه البدر عليداً. لاهور/تفسير القرطبى)

اس سے پید چلا جہاد کی فرضیت ہی شریعتِ حقد کو مضبوط کرنے کے لیے ہوئی ہے، لینی جب جب دین اسلام کے خلاف دین و کھمن کے ظلم وجبر اور سازشوں کی آندھیاں چلیں تب تب جہاد فرض ہو جائے گا۔ جہاد اسلامی حکومت کی جانب سے ایک منظم کوشش کا نام ہے ، آج امت کے حالات کو دیکھا جائے تو ہر طرف مسلمان تباہ حال ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف یہود و نصاریٰ دین اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں تو دوسری طرف ہمارے ور میان موجود لبرل اور سیکولر حضرات دین اسلام کے معاشرتی وسیاس پیلو کا انکار کر کے دین اسلام کی بنیاد ڈھانے پر کلے ہیں۔اغیارے زہر آلود نظریات کو اپناکر اور انہیں مسلمانوں کی نظر میں خوش نما بنا کرماضی میں ہم سلطنت عثافیہ کو یارہ پارہ ہوتے و کیم چکے ہیں، یہ وہ سازش تھی جو یہود ونصاریٰ کی طرف سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے کی گئی جس کے بعد أمت مسلمه آج تك سنجل نہيں سكى۔أمت كى اس تباه حالى كے باوجود ہمارے حكمران جہاد کے مقدس فریصنہ کوانجام دینے اور غلبہ ' دین کی بات کرنے کے بجائے، اغیار کے سامنے خود کو امن پیند ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کااسلحہ واسباب ہونے کے باوجو دلٹتی اور کنتی امت مسلمہ کا تماشہ دیکھ رہے ہیں۔اللہ ان حکر انوں کو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

جارے بیارے آقا حضور رحمتہ للعالمین مُنَافِیْم نے پوری زندگی میں جج اور عمرے تین چارک زندگی میں جج اور عمرے تین چار کیے، مگر جنگیں 27 لڑیں اور 56 معرکوں میں صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور اب امتِ مرحوم جج پہ جج اور عمرے پہ عمرہ کیے جارہی ہے، لیکن جہاد کی کوئی فکر نہیں۔۔!!

ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی!

کہ اس جَنگاہ سے میں بن کے تی ہے نیام آیا

یہ مِعرع لکھ دیا کس شوخ نے محرابِ مجد پر

یہ ناداں گر گئے سجدوں میں، جب وقت قیام آیا

(علام اتبال)

منتشر قین کے اعتراض کاجواب:

منتشر قین (غیر مسلم مفکر) اسلام پر بیدالزام لگاتے ہیں کہ قرآن میں تھم جہاد ظلم و بربر بیت کا تھم دیتاہے اور مسلمان جہاد کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے جیسے او پر بیان ہوئی کہ اسلام کا فلفہ جہاد دنیا بھر میں امن قائم کرنے ، باطل اویان پر دین حقہ اسلام کو غالب کرنے کا نام ہے اور ہمارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین منگا پینے کے جس جہاد سے متعلق جو اصول وضوابط فراہم کیے ہیں (جنہیں ہم ذیل خاتم النبیین منگا پینے کے اس جہاد سے متعلق جو اصول وضوابط فراہم کیے ہیں (جنہیں ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں) اس سے مستشر قین کے ان باطل اعتراضات کی جڑ کہ جاتی ہے۔

#### اسلامی جہاد کاضابطہ:

فيخ الحديث والتفيير علامه غلام رسول قاسى مد ظله العالى كهية بين:

اسلامی جہاد کاضابطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ جسے اسلام کی دعوت ہی جائے۔ جسے اسلام کی دعوت ہی نید دی گئی ہواسکے خلاف جنگ کرنامنع ہے، (اس طرح اگر کفار جذیبہ دے کر رہنا قبول کرلیں تو پھر مجمی ان کے خلاف جنگ کرنامنع ہے)۔ لیکن اگر وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہ ہوں تو اب ان کے خلاف با قاعدہ جنگ لڑی جائے گی۔

ہمیں یہ بات کہنے بین کوئی باک نہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ تمام ادیان محض فتنہ اور فساد ہیں۔ اور فتنے کو ختم کرنا ایسے ہی ہے جیسے سانپ ، پچھو اور پاگل کتے کو مار دینا۔ تمام مسلمان اقوام (اور غیر مسلموں) نے اپنے اپنے ممالک میں فتنہ وفساد ختم کرنے کے لیے قتل ، پھانی اور قید کی سزاؤں کا قانون نافذ کرر کھا ہے۔ یہی نظام اللہ کریم نے لپٹی وسیع سلطنت میں وسیع پیانے پر نافذ کر دیا ہے ، جس کانام "جہاد" ہے۔ اسلامی جہاد میں عور توں بچوں ، پوڑھوں کو مارنا ہی لیے منع ہے کہ یہ فتنہ نہیں پھیلا سکتے۔ لیکن اگر عورت کفار کی حکمر ان ہو تو اب اسے مارنا جائز ہے ، اس لیے کہ اب وہ فتنہ پھیلا رہی ہے ، (اسی طرح اسلامی جہاد میں چرچ میں مارنا جائز ہے ، اس لیے کہ اب وہ فتنہ پھیلا رہی ہے ، (اسی طرح اسلامی جہاد میں چرچ میں مارنا جائز ہے ، اس لیے کہ اب وہ فتنہ پھیلا رہی ہے ، (اسی طرح اسلامی جہاد میں جرچ میں ان کو قتل کرنا منع ہے ، درخت کائنا منع ہے ، کفار کے تاجروں جو پر اہ راست جنگ میں ماحث نہیں ان کو قتل کرنا منع ہے ، درخت کائنا منع ہے ، کفار کے گھروں میں داخل ہونا منع ہے )۔

ثانیاً اسلامی جہاد سے ملتاجلتا تھم آج بھی یا نیبل (bible) میں موجود ہے۔ (1) بائیبل (کتاب استثناء، باب20:9-15)، (کتاب سموٹیل اول، باب1،58،15) ملاحظہ ہوں ۔ بائیبل میں بیرواضح جہاد کاذکر ہوتے ہوئے عیسائی مستشر قین کا اسلام کے تھم جہاد پر اعتراض کرنام مشحکہ خیز ہے۔

# ان سے بڑھ کر دہشت گروکون:

آج تک پوری دنیامیں سبسے زیادہ وہشت گردی عیسائیوں نے کی ہے۔ دور کی ہاتیں چھوڑیئے صرف پہلی جنگ عظیم میں تقریباً دو کروڑ انسان مارے گئے۔ اور دو کروڑسے زائد فوجی زخی ہوئے۔ (2)

دوسری جنگ عظیم میں تقریباً ساڑے تین کروڑسے زائد انسان قتل ہوئے۔ جنگ عظیم کے بعد مختلف بیاریوں اور قحطسے مرنے والوں کی تعداد الگہے۔ (3)

میں وشیما اور ناگاساکی میں لا کھوں انسانوں کو ایٹم بم کے ذریعے اڑا دیا گیا، امریکہ اور ویت نام کی جنگ میں وس لا کھوانسان مارے گئے۔ (4)

1861 سے 1865 تک جاری رہنے والی امریکی خانہ جنگی میں تقریباً ایک کروڑ انسان قتل ہوئے۔ چند سال قبل امریکہ نے عراق پر مجموعی طور پر دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ بارود پر عظم کی بھیٹا۔ (اسی طرح امریکہ کی بشت پنائی میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم کی داستان رقم کی گئی،جو اب بھی جاری ہے)۔

بندا محض زبان سے انسان دوئ کا دم بھرنا بغل میں چھری منہ میں رام رام کے سواء پھھ نہیں۔(5)

<sup>1 (</sup>مقالات قاسمى ج 2.ص 80 رحة للعالمين پيليكيشاز الاهور)

<sup>(</sup>world war 1 death centre robert schuman report) 2

<sup>(</sup>https://en.wikipedia.org/wiki/World\_War\_II\_casualties) <sup>3</sup>

<sup>(</sup>deaths-world-war nationalww2museum.org) (https://www.britannica.com/event/Vietnam-War) 4

<sup>+ (</sup>مقالاتِ قاسمی ج2. ص82 رجة للعالبين پهليكيشانر الاهور)

الل اسلام كاجتلى ريكارة:

یہ تقی کفار کی بربریت اب اسلام کاغیر خونی انقلاب ویکھیں۔ میں جب میں میں میں اور اسلام کا

ی میں میں اور ہیں ہے۔ اور کی کریں اور نبی کریم منافظی کی جہادی سرگر میوں کو دیکھیں تو یہ بات روزروشن کی طرح عیال ہو جاتی ہیں کہ آپ منافظی نے دفاعی اور اقدامی طور پر جہاد فرمایا۔

ان مہموں میں سوائے چندایک کے تمام اقدامی جہاد سے۔ ان غزوات (جن میں رسول اللہ منافظیم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی) اور سرایا (جن مہموں میں صرف صحابہ کرام کو بھیجا) کی تعداد 80 سے زائدہ، جن میں 27 غزوات اور 56 سرایا ہیں (ا)۔ ان غزوات وسرایا کے تعداد 80 سے زائدہ، جن میں 27 غزوات اور 56 سرایا ہیں (ا)۔

مقاصد درج ذیل ہے : ﷺ ڈاکوؤں اور لئیروں کا تعاقب اور ان کی تادیب ﷺ دشمنوں کا تعاقب ﷺ تملیٰ م ﷺ مقامی و شخصی واقعات ﷺ و شمن کومرعوب کرتا ﷺ دفع خطرات ﷺ بت شکنی ﷺ و شمنوں کی سرگرمیوں سے آگاہی حفظ مانقدم ﷺ گتاخوں کے قتل کے لیے ﷺ دشمن سے کھلی جنگ (2)

ان 80 سے زائد چھوٹے بڑے جگی معرکوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی گل تعداد مرف 125ور قبل کے جانے والے کافر جن میں چورڈاکوو غیرہ بھی شامل ہیں ان کی تعداد صرف 900 تھی۔ اور فتح ہونے والے علاقے کا رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربعہ میں تھا<sup>(3)</sup>۔ آپ مَنْ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہِ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ اللَّٰہُ کَا فَدِیہ بِحِوں کو لکھنا نے زیادہ ترجنگی قید بوں کو جنگوں کے فوراً بعد رہاکر دیا اور باقی کھے کی رہائی کا فدیہ بچوں کو لکھنا جو اللہ اللہ اللَّاہُ اللَّامِ کے فلفہ جہاد ہی کا اثکار کر دیتے ہیں۔ اللَّامِ کے فلفہ جہاد ہی کا اثکار کر دیتے ہیں۔

<sup>1 (</sup>ماخوذاسلام كاتصورجهاد. ص17 دار الكلام ادار داسلامي فكرو تحقيق، كجرات)

<sup>2 (</sup>اذانِ جاز،ص 565 مكتبه طلح البدر عليدا. لاهور)

<sup>3 (</sup>اداني جاز،ص 567 مكتبه طلع البدر عليدا. لاهور)

علامه اقبال فرماتے ہیں:

فتویٰ ہے شیخ کا بیر زمانہ تلم کا ہے وُنیا میں اب رہی نہیں تکوار کارگر ليكن جناب شيخ كو معلوم كيا نہيں ؟ مسجد میں اب مہ وعظ ہے نے شودونے اثر تیغ و تفنگ دست مسلمال میں ہے کہال ہو بھی، تودل ہیں موت کی لذت سے نے خر کافر کی موت ہے بھی لرزتا ہوجس کادل کہتا ہے کون اُسے کہ مسلماں کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجۂ خونیں سے ہو خطر باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے الورب زره میں ڈوب گیا دوش تا کمر ہم پوچھتے ہیں سیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شرے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے توزیبا ہے کیا بیات اسلام کا محاسبہ ، یورپ سے در گزر!

موجودہ دور میں جب سمیر میں خون کی تدیاں بہائی جارہی ہوں ، ہزاروں مسلمان بیٹیوں کی عصمت دری کی جارہی ہو۔ عراق میں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا جائے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کمنٹیز وں میں بند کر کے آگ پر دانوں کی طرح بھون دیا جائے۔ شام وفلسطین کے درود یوار کو کیمیائی ہتھیاروں واسلحہ سے چھٹی کر دیا جائے۔ برمامیں مسلمانوں کو ذرج کر کے ان کے گوشت کے کہاب بناکر کھائے گئے اور وحشی در ندوں اور پر ندوں کو کھلائے گئے اور محشی در ندوں اور پر ندوں کو کھلائے گئے اور مالے مناظر انٹر نیٹ پر موجود ہیں)۔ان سب کے ہمارے قبلہ اول میں یہودی داخل ہو گئے۔ (یہ مناظر انٹر نیٹ پر موجود ہیں)۔ان سب کے

بعد کیاکوئی مسلمان یہ بات کہہ سکتاہے کہ ان ظالموں کے خلاف جہاد کرنالوگوں کومروانے والی بات ہے؟۔ اس سب کے بعد تویہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ بروزِ محشررب تعالی نے ہم سے پوچھ لیا کہ جس وقت دنیا بھر میں میرے بندوں پر ظلم وستم کے پہاڑ ڈھائے جار ہے تھے اُس وقت تہادی قوت واسلحہ کہاں تھا جو ہم نے تہ ہیں عطاکیا تھا؟۔ آج دنیا کے مظلوم مسلمان ہم پر نظریں جمائے بیٹے، ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے صاحب حکر ان افترار کے نشے میں گم یورپ کے سامنے خود کو امن پہند ثابت کرنے کے لیے لیکن آخرت سے بے پرداہ ہیں۔

قرآن پاک میں ارشادے:

وَ مَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِكُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ البِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا آخُرِجْنَا مِنْ لِهٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ ٱلْهُلُهَا \* وَاجْعَلُ لَّنَامِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلُ لَّنَامِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا <sup>(1)</sup>

ترجمہ کنزالعرفان: "اور ممہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ کے رائے میں نہ لڑو اور کمزور مردول اور عور اور کرور مردول اور عور توں اور پچوں کی خاطر (نہ لڑو جو) ہے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس شہرے نکال دے جس کے باشندے طالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنادے اور ہمارے لئے لیتی بارگاہ سے کوئی مدد گار بنادے "۔

اور مسلمانوں کو جنگ میں اللہ کی مددو تصرت کا یقین ولاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا لَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (<sup>2)</sup>

ترجمه كنزالعرفان: " اورمسلمانول كى مدوكرنا بمارے دمه كرم پرہے "

اور ارشاد فرمایا: یکآییُها الَّذِینَ اُمَنُوَّا اِنْ تَنْصُرُوا اللهٔ یَنْصُرْکُمْ وَیُکَیِّتْ اَقْدَامَکُمْ (3) ترجه کزالعرفان: "اے ایمان والو! اگرتم الله کے دین کی مدد کروگے توالله تمهاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطافرمائے گا"

1 (النساء،آيت 75)

<sup>2 (</sup>الروم، آيت47)

<sup>(</sup>العيدارين 3

اور ارشاد فرمایا:

رَدِّرَ وَ وَ وَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَا عَالشَيْطَنِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿ (1)

ترجمہ کنزالعرفان : " ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں توتم شیطان کے دوستوں سے جہاد کر وہیشک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے"

اوررب تعالی نے ارشاد فرمایا:

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَ إِنْ يَّخْذُلُكُمْ فَكَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ \* وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْهُؤْمِنُونَ <sup>(2)</sup>

ترجمہ کنزالعرفان:" اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو گھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتاہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے"

گروہ لوگ جو لہی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی خود امریکہ کے حوالے کرکے امریکی ڈالر لیں۔
انہیں رسول اللہ منالیکی کی اُمت کا کیا احساس ہو سکتاہے؟۔ اور جن دانشوروں کی نظر صرف
ظاہری اسباب پر ہوتی ہے انہیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر سارا مدار معیشت پر بی ہو تا تو
رسول اللہ منالیکی میدان بدر میں تشریف لے جانے سے قبل الل مکہ کے مقابلے میں معیشت
کھڑی کرتے، اسی طرح قیصر و کسری سے جہاد بعد میں ہوتے پہلے ان کے مدمقابل معیشت لائی
جاتی لیکن جن کے دماغوں پر سیولر ازم کا خبط سوار ہو اُسکے لیے یہ با تیں اور رب تعالیٰ کی طرف
سے قرآن یاک میں کیے گئے وعدے معنی نہیں رکھتے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسا ابلیس کو پورپ کی مشینوں کا سہارا ونیا کوہے پھر معرکۂ رُوح وبدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درِ ندوں کو اُبھارا

<sup>1 (</sup>اللساء،آيت 76)

<sup>2 (</sup>أل عمر أن، آيست 160)

#### دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے الی تجارت میں مسلماں کا خسارا

خارجہ پالیسی اور واخلہ پالیسی میں ترجیات قائم کرنے پر کسی بھی حکر ان کی کامیابی کا دارو مدارہ، (لیکن) سبسے پہلے پاکستان؟ پاسبسے پہلے اسلام؟ زیادہ محترم امریکہ اور پورپ پاان سے محترم مسلمان-ہم نے ان باتوں پر بحیثیت مسلمان خور کرناہے یا بحیثیت سیکولر حکر ان؟ کونسامو قع ہے جب ہم نے زندگی کو ترجیح دیناہے اور کونسامو قع ہے جب ہم نے موت کو ترجیح دینا آکسفورڈکے پڑھے ہوئے اور کر سچین کو ترجیح دینا آکسفورڈکے پڑھے ہوئے اور کر سچین مشنری سکولوں کے تعلیم یافتہ حکمر انوں کے بس کاکام نہیں۔(1)

الله تعالی نے ہمیں ان ظالم کافروں کی زجر و تو تھے کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کو ان کے تسلط سے نجات دلا کر اسلام کا حجمئڈ اہلند کرنے کے لیے اپنے تمام اسباب وعلل اور تذبیروں کو یکجا کرکے ان کا فروں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کا تھم دیاہے۔ اور یہی جہاد کی اصل ہے۔

اسی میں مقتولوں (شہیدوں) کے لیے وائی عزت و تواب کا وعدہ ہے، کون کہہ سکتا ہے اس قسم کی لڑائی زیادتی و ناانصافی پر مبنی ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے اس قسم کی لڑائی قانون و قدرت کے منافی ہے، کون کہہ سکتا ہے اس لڑائی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضاجو ئی، فلاح آخروی اور مظلوم و مجبور مسلمانوں کی امداد کے علاوہ کچھ ہے۔ کیا دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو بغیر طاقت کے صرف امن پیندی کی تقریر سے روکا جاسکتا ہے؟، اگر ایسا ہو سکتا تو مشیر کی آزادی کے لیے امن پیندی کی در جنوں تقریر سے اور 70 سال سے اقوام متحدہ کا طواف کافی ہو تا۔ گرہم اپنے محسن کی ہے بات بھول گئے، علامہ اقبال کہتے ہیں:

<sup>1 (</sup>مقالات قاسمي، ج2، ص354، رحة للعالمين يبليكيشاز سر كودها)

ٹرانادان امیدِ غم گساری ہازِ افرنگ است دلِ شاھین نسوزد بھرِ آن مرغی که درچنگ است ترجمہ: (اےناداں! تہمیں کافروں سے عملساری کی امید ہے؟) (حالا تکہ شاہین (ظالم) کادل اُس پر ندے پر رحم نہیں کھاتا جو اُس کے شکنج میں ہوتا ہے)

جذبه جهادناپيد كرنے والے عوامل:

سوال توبیہ ہے کہ وہ کونے عوامل ہیں جس نے امت

کے قلوب واذھان میں جذبہ جہاد کو ناپید کرکے انہیں اس قدر بزدل بنادیا۔ اس مقدس فریضہ پر دہشت گر دی کالیبل لگا کر اس ہے اُمت کے نوجوانوں کوبد ظن کرکے رکھ دیا۔

یہ بات تاریخی حقائق میں سے ہے کہ جب یہودونصاریٰ نے بیہ بات جان کی کہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کے ہوتے ہوئے انہیں مغلوب نہیں کیا جاسکتا۔ تواس مقصد کے حصول کے لیے اُنہوں نے تمام اُن چیزوں کو مسلمانوں سے دور کرنے کی ٹھانی جس سے کوئی تھخص نظریاتی مسلمان بن سکتاہے۔امریکہ نے مختلف ممالک کے حکمر انوں اور جدید ذہنیت کے اسلامی سکالرز پر اربول ڈالر کی فنڈنگ کی۔ مختلف اسلامی ممالک کے امداد کے نام پر اُن سے اپنی مرضی کے مطالبات منوائے گئے اور بیہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ان ساز شوں کے تحت پاکستان کے نصاب تعلیم میں سے سیرتِ رسول مَالْ اللهُ عَلَيْ ، جنگ وجہاد کی آیات، فلسفہ شہادت، صحابہ کرام کے واقعات ، مسلمان فاتحین کے حالات اور ہرالی بات کو نکال دیا گیا جس سے اسلامی فکر جہاد اورا قامتِ دین کے نظریہ کو تقویت ملنا تھی۔اور پھر پاکستان کے میڈیا چینلز کے ذریعے جو قوم کی ذہن سازی کی گئی اور فحاشی و عریانی کا بازار گرم کرے قوم کے نوجو انوں پرسے شرم وحیاء کی چادر کو تار تار کرویا گیائس کا اتکار کون کر سکتا ہے۔ یہ اغیار کا تسلط ہی تو ہے کہ آج ناموس رسالت مَنَا لِيُنْكُم يركوني ميذيا جِينل غيرت منداندر يور ننگ كرے تو أے رواز ايند ريكوكيش کی خلاف ورزی کا نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے۔ بیہ سب وہی سازشی عوامل ہیں جن کی طرف علامہ اقبال نے توجہ دلائی تھی:

وہ فاقد کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا رُوحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو ججاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرتِ دیں کاہے یہ علاج ملا کو اُن کے کوہ دد من سے نکال دو الل حرم سے اُن کی روایات چھین لو آہُو کو مرغزارِ خُتن سے نکال دو آہُو کو مرغزارِ خُتن سے نکال دو

پھر بعض ملکی وغیر ملکی جدید اسلامی مفکر وہ ہیں جنہوں نے اغیار کے ساتھ باہمی دوستی و تعلقات کے سبب اقدامی جہاد کا انکار کر دیا۔ حالا تکہ حضور رحمۃ للحالمین کی حیاتِ طیبہ منگاہی کے میں جو جنگی معرکے ہوئے، اُن میں سوائے چندا یک کے متام اقدامی جہاد ہی مصد انہی جدید مفکروں کے اس باطل نظریہ کی وجہ سے آج لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا۔ حالا تکہ حضور جانِ رحمت منگاہی کے ارشاد فرمایا:

"میری امت کاایک گروہ بمیشہ حق کی خاطر جنگ کر تارہے گا، وہ لو گوں پر غالب رہیں محتاب جی سیس برگروں (1)

کے حتیٰ کہ قیامت آجائے گی"۔<sup>(1)</sup> اور رسول الله مَثَافِیُرِّم نے فرمایا:" مجھے قیامت کے قریب تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ

اورو وں اللہ کا جو اے رہایا، سے یو سے ریب واردے والدوے مایا ہے اللہ کا تھا۔ اللہ کی ہی عباوت کی جائے کے سائے کو سائے کے سائے کے سائے کے سائے کے سائے کے سائے کی سائے کے سائے کے سائے کے سائے کی سائے کے سائے کی سائے کے سائے کی کے سائے کی کے سائے کے سائے کی کر انداز کے سائے کی کر انداز کے سائے کی کر انداز کی کر انداز کی کر انداز کی کر انداز کی کر اندا

دہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب جہاد کازمانہ نہیں رہاان لو گوں کے متعلق بھی حدیث پاک ہیں حضور خاتم النبیبین مُثَالِثَیْنِ نِر بہلے ہی سے اطلاع دی تھی، چنانچہ فرمایا:

"جہاد ہمیشہ میشا (پہندیدہ)اور ترو تازہ رہے گاجب تک آسان سے بارش برستی رہے گی

<sup>1 (</sup>صحيح مسلم ، كتاب الامارة بأب قوله لا توال ... ، ح 2، ص 659، حديث 4931، فريدبائه ستال الاهور) 2 (مسئدامام احد، روايت اين عر ، ح 3 ، ص 294، حديث 5667، مكتبه رحانيه الاهور)

اور لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئیگا جب ان میں سے پھھ قرآن پڑھنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے ، پس جو اس زمانہ کو پائے (تو یا در کھے کہ) وہی زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کیا: یار سول اللہ مثالیقی آئیا کوئی شخص سے کہہ سکتا ہے کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا؟ تو حضور اکرم مثالیقی نے فرمایا: وہ لوگ سے بات کہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی "۔(1)

ای طرح ایک طبقہ وہ نکلاجس نے اتحاد بین المذاہب اور صوفی ازم کے نام پر اسلام کے بنیادی عقائدو نظریات کو مجروح کیا اور کہا کہ صوفیا کے طریقے پر چلتے ہوئے جنگ وجدال سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ حالا نکہ ہمارے اکابر صوفیا ومشائخ (حضرت حسن بھری ،عبداللہ بن مبارک، ابراہیم بن ادھم، بایزید بسطای، حضرت سری سقطی وغیرہ رحھم اللہ) کا طریقہ بہی رہا کہ اپنے مریدین کو غیرت وحمیت کا درس دیا کرتے اور ان کے ہمراہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریصہ انجام دیا کرتے مراہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریصہ انجام دیا کرتے ہے۔

خود بدلتے نہیں ، قرآں کوبدل دیتے ہیں نہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق! ان غلاموں کابیہ سلکہ ہے کہنا قص ہے کتاب کہ سِکھاتی نہیں مومن کوغلامی کے طریق!

(علامداقال)

الله حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه صوفيا كو نفيحت كرتے ہوئ ارشاد فرماتے بين: " اے نرم لباس بهن كرعباوت كرارول بين شامل ہونے والے صوفى اسر حدكولازم بكر، اور وہيں عبادت بين مشغول بوجا"۔ (3)

<sup>1 (</sup>مشارع الاشواق، ص، حديث 40، دار البشار الاسلاميه، پيروت، لبنان)

<sup>2 (</sup>صوفیاکرام کے جہاد فرمانے سے متعلق مفتی ضیاء احمد قادری حفظ اللہ کی تصنیف "صوفیانہ کرام کی مجاہد اند زندگ" کا

<sup>3 (</sup>ماخوذاسلام كاتصورجهاد، ص11: دار الكلام ادارة اسلامي فكرو تحقيق، كجرات)

﴿ پیغامِ حسینیت کے علمبر دار امیر الحابدین علامہ خادم حسین رضوی دحمة الله علیه فرماتے بین: "وہ مخص جس میں اتنی ہمت وطاقت نہیں کہ تلوار اٹھاسکے ، أسے اس بات كاحق بالكل نہیں پہنچنا كہ وہ سید الحابدین حضور رحمة للعالمین مَثَّاتِیْنِمُ كی تلواروں كی ہی نفی كر دے "۔

# مسلمانوں کی ذلت کی وجہ:

حضرت ثوبان دض الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله منافیقی نظم نے ارشاد فرمایا: " قریب ہے کہ دیگر امتیں جمع ہو کر تمہارے اوپراس طرح ٹوٹ پڑیں ، جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے عرض کیا: کیاان دنوں ہم (مسلمان) قلیل ہوں گے۔ تو آپ مُنافیقی نے ارشاد فرمایا: (نہیں) بلکہ ان دنوں تمہاری تعداد کثیر ہوگی، لیکن تم سیلاب کے پانی پر بہہ کر آنے والے میل سے بھری جاگ کے تو دے کی مثل ہوگے۔ الله تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاراخوف اور ور تکال دے گا اللہ تعالی تمہارے ولوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کسی نے عرض کیا: یارسول الله مَنافیقی وہن ڈال دے گا۔ تو کسی نے عرض کیا: یارسول الله مَنافیقی وہن ڈال دے گا۔ تو کسی جبت کرنا اور موت کو نالپند کرنا ہوں۔

موجودہ حالات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کرم منگائی کا یہ ارشاد حرف بحرف کے ہے کہ آج امت مسلمہ تعداد کے لحاظ سے کثیر ہے ایک جائزے کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی تعداد (1.8 billion) ہے اس لحاظ کے مطابق مسلمانوں کی آبادی دنیا میں 24 ممالک ایسے جہاں مسلم آبادی کا غلبہ ہے۔ وافر وسائل سے آراستہ ہے، ہر قشم کے اسلحہ سے لیس ہے لیکن اس کے باوجود ذات ور سوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کفر ہر محاذ پر بر سر پریکار ہے اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہوئے بھی آج

<sup>1 (</sup>ستن افيداؤد، كتاب، الملاح، بأب في تداعي الامد ج 3. ص 257 مديد 3745 فيدا القرآن يعلى كيشنز الاهور)

مسلمان دنیا میں رسواکیوں ہیں ؟ کیاوجہ ہے کہ مسلمانوں کاخون پانی سے بھی ستا ہے اور مسلمانوں میں کوئی پوری جرءت و دلیری کے ساتھ ان ظالموں کی آتھموں میں آتھ میں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تواس کا جواب وہی مسلمانوں کولاحق بیاری "وہن" ہے جس کی نیات کرنے کے لیے تیار نہیں تواس کا جواب وہی مسلمانوں کولاحق بیاری "وہن" ہے جس کی نیات دین حضور خاتم النہیین منگاری کی انتقاد می نشاندہی فرمادی تھی (جیسے اوپر حدیث میں ذکر گزرا)۔

موت کاخوف اور معاشی نقصان کی فکر (وہن) ہی ہے جو آج ہمیں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے طاقت کے استعال سے روکتا ہے۔ ہر کوئی اپٹی دنیا کو بچانے کے لیے کفار کے اشاروں پر قربان اور ترک جہاد کیے ہوئے ہے۔

اگر آج امت مسلمہ کفر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتو ان کے باہمی اختلافات میں شدت، فرقہ واریت وغیرہ فوراً دم توڑ جائیں۔ کیا ہم نے ماضی میں دیکھا نہیں؟ کہ جب بھی اس قوم پر کوئی مصیبت (طوفان، سیلاب، زلزلہ، ہجرت وغیرہ) آئی توبہ قوم ان مصائب کے مقابلے اور مسلمانوں کی مدو کے لیے تمام باہمی اختلافات بھلا کر ایک ہوگئی۔ ہم نے جب کرنے والے کاموں (اقامت دین کی کوشش) کو ترک کر دیا تو غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اگر امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ بھال کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس نظام مصطفی منافیقیم نافذ کرنے اور اسلام کے "فلفہ جہاد" کو صحیح معنوں میں اپنانے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں حضور رحمۃ للعالمین جناب خاتم النبیین منافیقیم کاواضح ارشاد موجو دے، فرمایا:

"جب تم تج عین (سودی کاروبار) کرنے لگ جاؤگ اور تم بیلوں کی دم کو پکڑے کیتی باڑی (یعنی کاروباریش) میں مشخول ہو جاؤگ اور (تَرَکُتُمُ الْجِهَادَ) جہاد کو چھوڑ دوگ تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اسے اس وقت تک دور نہیں کرے گا،جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤگ۔ (یعنی تم پر ذلت اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک تم دین کی خاطر جد وجہد "جہاد" دوبارہ شروع نہ کر دو) "۔ (1)

<sup>1 (</sup>سان) إيداؤد، كتاب ،بأب في العين العينة. ج2، ص589، حديث 3003، ضياء القرآن لهمل كيشتز الأهور)

علامد اقبال امت مسلم ك زوال كاذكر كرتے موع فرماتے بين:

اگرچہ ذر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات جو نقر سے ہے میسر، تو گری سے نہیں اگر جواں ہوں مری قوم کے جسور وغیور قلندری مری پچھ کم سکندری سے نہیں سبب پچھ اور ہے، تُوجس کوخود سجھتاہے ذوال بندہ مومن کابے ذری سے نہیں اگر جہاں میں مر اجوہر آشکار ہُوا قلندری سے ہُوا ہے، تو نگری سے نہیں قلندری سے ہُوا ہے، تو نگری سے نہیں

رب کریم کی بار گاہ میں دعاہے کہ وہ امت مسلمہ کوعظمت رفتہ پھرسے عطافر مائے اور دین اسلام کے نورسے ہر سواجالا فرمائے۔ آمین

\*\*

جہادے فضائل و ترغیب پر چند فرامین مصطفیٰ سی اللہ مظه مول

پیارے آتا حضور رحمۃ للعالمین مَالیّنیّم نے اپنی امت کو جوجہاد کاشوق وترغیب والتے ہوئے

ار شاد فرمایا: 🖈 "ایک دن اور ایک رات سر حد پر پهره دیناایک ماه کے روزوں اور قیام سے بهتر

ہے ادر اگر وہ مر کیا (بینی پہرہ دیتے ہوئے شہید ہو گیا) تواس کا وہ عمل جاری رہے گااس کارز ق جاری کیا جائے گااور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ کیا جائے گا"۔ (1)

مهر ما المنطقعة وي فوق من ما وي الماري من الماري م الداري من الماري من

(سبحان الله! في غيب دان بديات جانة تقع كه ايك دنت آئے گاكه قوت كامدار يهيئنے والے

جھیاروں(مزا کلوں) پر منحصر ہو گا،اس لیے حضور علیہ السلام نے بار بار تزغیب فرمائی) ☆ اس طرح ایک حدیث پاک میں آقا کریم مُنگافینی نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی ایک تیر کے

ہم مہاں حرص ہیں صدید ہیں وہ خل اس مرائے گا۔ ایک اسے بنانے والا جو اسے بناتے وفت خیر و ساتھ تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اسے بنانے والا جو اسے بناتے وفت خیر و شرب کی درسی مناسب مسلمان است سمسکان است سمسکان سال کرت کی مدار است ت

ثواب کی نیت کرتا ہے، دوسرا اسے پھینکنے والا ، تیسر الپھینکنے والے کو (تیر) دینے والا۔ تم تیر اندازی اور شہسواری سیکھو اور تمہارا تیر اندازی سیکھنا میرے نزدیک تمہارے شہسوار بننے کی

نسبت زیادہ پیندیدہ ہے"۔ (3) ایم اور جانِ جانال مَنَّافِیْتِم نے ارشاد فرمایا: "جسِ مخص نے اللّٰدِیر ایمان اور اس کے وعدہ کی

تصدیق کی وجہ سے اللہ کی راہ میں (جہاد کے لیے) گھوڑا پالا۔ اس گھوڑے کا چارہ، اس کا پانی اور اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن میز ان میں وزن کیا جائے گا"۔ (4)

☆ اور ار شاد فرمایا: "لو گو! و حمن سے مقالم بے کی آرز دنہ کر دیلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما گلو۔ لیکن اگر د حمن سے مقابلہ ہو توصیر کر واور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ <sup>(5)</sup>

1 (صحيح مسلم، كتاب الامارة باب فضل الرباط .... ج2. ص656 مديد 4915 فريد بك ستأل الاهور)

2 (صعيح مسلم، كتاب الإمارة، بأب قضل الرمي ... ج2، ص657، حديث 4923، فريد بك سئال الإهور)

2 ( سننانىداۇد. كتاب المهاد، باب في الرقى: ج2، ص201، دەخلىقىداددە دو يىدېكىسىدان، دور) 3 ( سننانىداۇد. كتاب المهاد، باب في الرقى: ج2، ص201، دىيەن 2152، دىيا، القرآنىيەلى كىشلار لاھور)

4 (صيح البخاري، كتأب الجهاد، بأب من احتيس قرساً ... ج2، ص94، حديث 2853، قريد بك سفال الاهور)

5 (صفيح البخاري، كتاب الجهاد ، باب كان النبي اذالم يقاتل، ج2، ص134 مديد 2966 فريد بك سثال، لاهور)

# اسلام اخلاق سے پھیلایا تلوارسے؟

اس سوال کے جواب میں مصنف کتب کثیرہ جناب مفی ضیاء احمد قادری مد ظلہ العالی نے تفسیر ناموسِ رسالت جلد دوم میں تفصیلی کلام کیا ہے اور بے دینوں کی منافقت کوخوب عیاں کیا۔ ہم یہاں اسے احتصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

گزشتہ چند دہائیوں سے لوگوں میں یہ نظریہ پھیلا یاجارہاہے کہ اسلام تلوار (لینی پاور) سے نہیں پھیلا بلکہ صرف اخلاق سے پھیلا ہے۔ آج عام مسلمانوں کے دہنوں میں اخلاق کی غلط تشریحات بھر کر آئی سوچ و فکر کو یکسر تبدیل کر دیا گیا، اور انہیں دین اسلام کے بہت سے احکابات کا مشر بنادیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی کوہان "جہاد" کوغیر اسلامی فعل اور مجاہدین اسلام کو دہشت گر دجانے گئے ہیں جتنے بھی انگریز فیکٹریوں کے پرزے تیارہوئے انہوں نے کفار سے لینی دوستیوں، نیشنیلی اور دیگر لالچوں کے سبب "اسلام کے فلفہ جہاد"کا انکار کر کے اسلام کی عمارت و مادیے میں کفار کی مدد کی اور آج امت کو اس حال تک پہنچا دیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے مدد کے لیے جہاد کانام تک نہیں لیت یہاں ہم اس غلط نظر ہے کے چھے چھی منافقت سے متعلق کھتے ہیں۔

بے شک اسلام اخلاق سے پھیلا ہے لیکن یہ دعویٰ غلط ہے کہ تلوار اخلاق کی ضدہ۔ یہ شبہ اس وقت پیدا ہواجب حضراتِ علائے کرام سے پوچھا گیا کہ اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی۔ انہوں نے ایک جامع لفظ اخلاق کا استعال فرمایا اور جواب دیا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ لیکن علائے کرام کے اس قول سے یہ ثابت کرنا کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ تلوار تواخلاق کی ضد ہے۔ یہ دین کو بگاڑنے اور مسلمانوں کو نہتا کر کے اپنے دھمن کے لیے تر نوالہ بنانے کی ایک سوچی سازش ہے۔

اصل بات میہ بھی کہ مسلمانوں کی بہادری، جوانمر دی، تلوار بازی اور شوق شہادت کے سامنے پوری دنیا کا کفربے بس ہو چکا تھا اور حالت میہ تھی کہ کفار کے لیے اسلام، موت یا غلامی

کے علاوہ چو تھا اور کوئی راستہ باتی نہیں تھا۔اطراف عالم میں مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے اور لا کھوں انسان جو تی ورجوتی اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت دشمنانِ اسلام نے سے سوچا کہ تیر تلوار کے ان شیرائیوں کو اسلے سے متنفر کیا جائے عیش و عشرت کی زندگی کو شہادت کی موت کے بھلانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ چٹانچہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پر و پیگیٹرہ شروع کیا کہ اسلام توطافت کے بل بوتے پر دنیامیں مسلط ہوا ہے۔ اس نے تکوار کی نوک مطلے پرر کھ کرلو گوں کو کلمہ پڑھایا۔اپنے اس مو قف کو مزید تقویت دینے کے لیے کفارنے پچھلی چند وہائیوں میں مذہبی لبادہ اوڑھے بعض دہشتگرد تنظیموں سے دہشت گردی کی کاروائیاں بھی كروائين تاكه اسلامي جهاد كوبدنام كياجا سكے (اس طرح مرزا قادياني جيسے جھوٹے مدعی نبوت سے جہاد کی فرضیت کا انکار کروایا اور پورپ سے درآ مد شدہ جدید نہ ہمی سکالرز سے اقد امی جہاد کا انکار کروایا)۔کافروں کے اس خطرناک اور زہر ملے پروپیگٹٹرے کے جواب میں وقت کے علاءنے ان قرآنی احکامات کی وضاحت فرمائی کہ اسلام کسی کوزبر دستی مسلمان ہونے کا تھم نہیں ویتا، اسلام کا نظام ، نظام جبر خبیں بلکه نظام اخلاق ہے۔ علماء کرام کی بیہ تصریح بالکل ورست تھی کہ دین اسلام کے قبول کرنے کے سلسلہ میں ہمارے مذہب میں کوئی جبر و کراہ نہیں ہے۔بلکہ جس کا دل چاہے مسلمان ہوجائے اور جس کا دل چاہے وہ جزیب دے کر مسلمانوں کی غلامی میں رہے۔ مسلمان اس کی جان ومال کا وفاع کریں گے اور اسلام کا نظام نظام اخلاق ہے۔ کہ اس میں ہر معاملے میں اخلاق کو مد نظرر کھا جاتا ہے (اخلاق کی تشریح آگے آرہی ہے)۔ مگر ساز شیوں نے علمائے کرام کی اس تصر تح کا غلط مفہوم دنیا کو سمجھایا اور میہ باور کروانے کی کو شش کی کہ علماءنے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔اس بیں تکوار کی نہ کوئی گنجائش ہےاور نہ دخل۔

م مرای کی تعدار اور اخلاق کو چنانچہ اس بات کو اتنے زور و شور سے بیان کیا گیا کہ مسلمان واقعی تکوار اور اخلاق کو دو متفاد چیزیں تصور کرنے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ جارے مذہب میں اسلحہ تو ایک جرم ہے۔ ہمارا مذہب اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اخلاق کا تقاضہ بیہ ہے کہ پچھ بھی ہوجائے، وطن چھن جائے، غلامی کرنی پڑے، جان دینی پڑے، عزت کو برباد کرنا پڑے، دین ہاتھ سے چلاجائے گر اسلحہ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس امن پہندی کا کلمہ پڑھا کر آج کفار نے خود

ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک بنالیے، وہ مسلمانوں کے جس خطے کوچاہتے ہیں منٹوں میں مٹادیتے ہیں اور اگر مسلمان ممالک بڑے ایٹی ہتھیار تیار کرناچاہیں توان پر بین الا قوامی سطح پر پابندیاں لگواکر (isolate) کر دیاجا تاہے۔علامہ اقبال کہتے ہیں:

بہترہ کہ شیر دل کو سکھادیں رم آئو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ

یہ عمیجہ ہوااس اخلاق پر عمل پیراہونے کا، جس اخلاق کوہم نے تلوار کی ضد سمجھااور جس اخلاق کوہم نے بزولی، سستی، کا بلی اور اپانچ سمجھا، حالا تکہ ایسے اخلاق کی تعلیم نہ قر آن کریم نے دی، نہ حدیث شریف نے اور نہ ہی فقہاء کرام دحمة الله علیهم نے یہ سمجھایا اور نہ ہی مشاک و اسلاف نے۔اب اخلاق کی ورست تھر تح پڑھیں۔

اخلاق کی درست تشر ت :

🖈 پیار کے وقت نرمی اور سخق کی جگه پر سخق حسن خلق کہلاتی ہے

حن خلق کے اس معنی کو ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ ایک آدی نے کسی کتے کو پیاسا مرتے دیکھا اور اس نے اسے پانی پلادیا۔ اس کا یہ فعل یقیناً حسن خلق ہے۔ لیکن اس نے جیسے بی اس کتے کو پانی پلایا کتا کسی مسلمان عورت کو کا شخے کے لیے لیکا۔ اب اس نے لا مخی کے ذریعے سے کتے کاعلاج کیا تو اس کا یہ مارنا بھی حسن خلق ہے۔ اس طرح والدین کا اپنے بیچے کی تربیت کے لیے اُس پر سختی کرنا بھی حسن اخلاق بی کہلا تا ہے۔

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اپنے محبوب مَثَّلَظِيَّمَ كَ اخلاق مباركه كے متعلق ارشاد فرمايا: وَإِنَّكَ لَعَلْى خُلُقٍ عَظِيْهِمِ (1) ترجمه كنزالعرفان: (اور بيشك تم يقيناً عظيم اخلاق پر ہو۔)

اس گوائی کامطلب بیہ ہے کہ حضور تاجدارِ ختم نبوت مَنَّالَّیْکِمْ جسم اخلاق ہے۔ لیکن ہم سیرت رسول مَنَّالِیْکِمْ کامطالعہ کریں توجہاں آپ مَنَّالِیْکِمْ کی رحم دلی، خرباپروری، بیکسوں کی یاوری جیسی عظیم صفات کو دیکھتے ہیں وہاں ہمیں بیہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین مَنَّالِیْکِمْ 27 غزادات ہیں خود کفر کے مقابلے میں تلوار اٹھاکر تشریف لے گئے۔ اور تقریباً 56 مرتبہ مختلف جنگی مہموں میں اپنے صحابہ کرام کوروانا فرمایا۔ بیہ بھی حضور رحمۃ للعالمین مَنَّالِیْکِمْ کے خلق عظیم بی کاحصہ ہے۔

آپ مَنَّ الْمَثْیَمُ نے صحابہ کرام کو تلوار رکھنے کے فضائل بیان فرمائے، اس کے سیھنے اور تیر اندازی ترک نہ کرنے کے احکامات جاری فرمائے۔ پیارے آقا مَنَّ الْفَیْمُ صحابہ کرام دھی الله عنهم اجمعین کے مابین گھوڑے دوڑانے کے مقابلے کرواتے۔ اسی طرح حضور دحمۃ للعالمین مَنَّ اللّٰهُ فَیْمُ نے ظالم کافرول کے قبل کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور این وست مبارک سے الی بن خلف جیسے خبیث النفس کافر کو قتل فرمایا، بنو قریظ کے چھ سوسے زائد یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیا معاذاللہ جم حضور تاجدار ختم نبوت مَنَّ اللَّٰ اللّٰ الله کیا معاذاللہ جم حضور تاجدار ختم نبوت مَنَّ اللَّٰ اللّٰ الله الله و اقوال کو نعوذ باللہ الله الله کی جرائے کرسکتے ہیں۔؟

کیونکہ اگر اخلاق اور تلوار آپس میں متضاد چیزیں ہیں تو پھریقیناً تلوار اٹھانا بھی بداخلاقی ہی کہلائے گا۔ کہلائے کہلائے

ای طرح قرآن مجید کودیکھنے سے معلوم ہوتاہے کہ قرآن مجید تو سلمانوں کو نماز، روزہ،

زکوۃ اور جے کے ساتھ جہاد اور قال کا بھی تھم دے رہاہے۔ بلکہ قرآن مجید کی محکم آیات سے جس طرح جہاد کی فرضیت، فضیلت، اس کے جزئیات کی تشریخ ومقاصد اور حدود معلوم ہوتی ہیں کسی اور تھم سے متعلق الی تشریخ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ چالیس سے زائد مقامات پر تو قاّل کا لفظ استعال ہوا ہے۔شہد اکی ایسی قضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو شوق شہادت سے دل پھٹنے لگے

توسوال یہ ہے کہ کیا قرآنِ مجید نعوذ بااللہ بداخلاقی کی دعوت دے رہاہے؟ یاصرف قال جیسی مجبوری کے وقت کی چیز (جیسا کہ بعض لو گوں کا خیال ہے) پر اس قدر زور لگارہاہے اور قمال چھوڑنے پر طرح طرح کی وعیدیں سنارہاہے؟۔

ببرحال بدبات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے حضور تاجد ار ختم نبوت مَلْقَلِيْكُمْ جیسے اخلاق کسی کے نہیں اور قرآنِ مجید مکمل طور پر درسِ اخلاق ہے اور ہمیں ان دونوں میں تلوار، جہادو قال جیسی چیزیں وافر مقدار میں نظر آرہی ہیں۔چنانچہ ہم دعوے کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلام اخلاق سے بھیلاہے اور اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں تلوارنہ ہو۔

اس کی عقلی حیثیت بھی مخفی نہیں کہ ایک ڈاکٹر جب مریض کے کینسر والے جھے کو تیز دھار چیزے کاٹے تواس کویہ نہیں کہاجاتا کہ ڈاکٹر صاحب! آپ تو پڑھے لکھے ہیں اور یوں کا شے کی باتیں کررہے ہیں بلکہ اس کا شکریہ اوا کیاجاتا اور فیس بھی دی جاتی ہے۔ لیکن اگر معاشرے سے کفر کے کینسر کو کاشنے کی بات کی جائے تو کچھ لو گوں کو پید بداخلاقی نظر آتی ہے۔

> تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت که موافق تدروال نہیں دین شاہبازی ترے دشت ودر میں مجھ کووہ جُنوں نظرنہ آیا که سکھا سکے خرد کو رہ ورسم کارسازی

(علامداقيل)

آج کے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کافر ہمارے اخلاق دیکھ کر خود مسلمان ہوجائیں گے۔اس دور میں یہ دعویٰ انتہائی مفتحکہ خیز ہے۔ کیونکہ اخلاق اس قوم کے دیکھے جاتے ہیں جس کی اپنی کوئی حیثیت ہو، جس کا اپنا کوئی نظام چل رہا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آزاد قوم کی اپنی کوئی حیثیت ہو، جس کا اپنا کوئی نظام چل رہا ہو۔ جس زمانے میں مسلمان فاتحین کی شکل میں ملکوں میں داخل ہوتے ہتے تو لوگ ان کو دیکھتے ہتے اور مسلمان ہوتے ہتے۔ گراس وقت تو ہم ملکوں میں داخل ہوتے ہتے۔ گراس وقت تو ہم کی حیثیت سے کوئی وقعت ہی نہیں رکھتے، ہماراسلامی نظام کہیں بھی نافذ نہیں، صرف ایک قوم کی حیثیت سے کوئی وقعت ہی نہیں رکھتے، ہماراسلامی نظام کہیں بلکہ جو شخص بھی دین کتابوں میں موجو دہے اور ہمیں اس کے نافذ کرنے میں دلچپی بھی نہیں بلکہ جو شخص بھی دین اسلام کے نفاذ کی بات کرے ہم اسے امریکہ کے دشمن سے زیادہ اپنا دشمن جانے ہیں۔ ہم نے چند عبادات کو اسلام سمجھ رکھا ہے اور ایک عالمگیر نظام کو رہبانیت بنا دیا ہے۔ اگرچند افراد کہیں اسلام میں داخل ہو بھی گئے ہوں یا ہو رہے ہوں تو اس سے اسلام کو وہ غلبہ و عظمت تو نہیں ملام سکتی جس کا ہمارے رہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔

ایک اہم نکتہ: اس وقت تواسلام کے پھیلنے کا نہیں بلکہ دفاع کا مسئلہ در پیش ہے۔اخلاق کی غلط تشریح کرنے والے اگر کشمیر، شام، فلسطین، برما، عراق وغیرہ مسلم ممالک کی تباہی اور امت کی اس زبوحالی کے باوجو دمسلمانوں کو اسلحہ وطاقت کے ذریعے اپنے جان، عزت وعصمت اور وطن کی حفاظت کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وقت بھی تکوار اٹھانے کو حسن خلق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کہنے میں ذرہ برابر عار نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بدترین وشمن ہیں۔ یہ قرآن وسنت عار نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بدترین وشمن ہیں۔ یہ قرآن وسنت میں تحریف کرنے والے طورین ہیں۔ یہ مستشر قین کاوہ ٹولہ ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ان کی صفوں میں گھساہوا ہے۔

اخلاق و تلوار کے مسئلہ کوخلط ملط کرنے کے بجائے اسے انصاف کی نظر سے سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک اسلام قبول کرنے کامسئلہ ہے تو اس پر الل اسلام کا اجماع ہے کہ کسی سے بھی جبر آگلمہ پڑھنے کا نہیں کہاجائے گا۔ مگر جہاں تک اسلام کے نافذ کرنے اور اس کی ترویج واشاعت کامسئلہ ہے،اس سلسلہ میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا تو سختی کے ساتھ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا۔ ہمارے آقاو مولا مُنَاقِیْنَ نے صحابہ کرام کو جب بھی کفار کی طرف بھیجا تو انہیں اسلام قبول کرنے، جزیہ دے کررہنے یا قال کرنے کا اختیار دیا۔ ذیل میں اس کی ایک جھلک حضرت خالد بن ولید کے خطیس ملاحظہ کیجیے جو آپ نے لفکرِ فارس کے سر داروں کی طرف لکھا۔

مَن خَلِدِا بِنِالْوَلِيدِ إِلَىٰ رُستَمَ وَمِهْرَانَ فِي مَلاَءِ فَارِسِ سَلَامُرُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَحَ الهُدَىٰ آمَّا بَعَدُ ا

ہم خمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر تم انکار کروگے تو پھر جزیہ ادا کر داور ہمارے ماتحت ہو کرر ہنا قبول کرلو۔ادر اگر اس سے بھی انکار کروگے تو پھر سن لو کہ میرے ہمراہ الیں قوم ہے جنہیں اللہ کی راہ میں مر نااتنا محبوب ہے، جنٹی اہل فارس کو شر اب محبوب ہے۔ <sup>(1)</sup>

تاریخ کے مطالع سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ دائی زیادہ کامیاب رہے جن کی دعوت کے چیچے تلوار (پاور) ہواکرتی تھی۔ مسلمان مجاہدین جب تلوار کی نوک پر کفر کے گندے مواد کوصاف کرکے باعزت حیثیت کے ساتھ کی ملک بیں داخل ہوتے تواب لوگوں کو ان کے اخلاق دیکھنے کاموقع ملتا اور وہ گروہ درگروہ دین بیں داخل ہوتے۔ اس کی سب سے بڑھ کر مثال بیارے آقا حضور خاتم النبیین مُنَا اللَّهِ کَمَا کی حیاتِ طیبہ بیں بی دیکھ لیجے ، کہ اعلانِ نبوت کے بعد ابتدائی سال جو مکہ معظمہ بیں گزرے، جہاں کفار طاقت کے اعتبار سے ظاہر آزیادہ قوی سے وہاں 13 سالوں بیں جولوگ ایمان لائے آئی تعداد صرف چندسو تھی لیکن ہجرت مدینہ کے بعد جب تھم جہاد نازل ہوا اور مسلمانوں کے پاس پاور آئی ، تو صرف 10 سالوں بیں جو لوگ ایمان کے قام کھی۔

<sup>1 (</sup>معجم الكبير، باب من اسمه خالد، ج 3. ص 42، حديث 3716، پرو گريسويكس الاهور)

## ر سول الله مَنْ لَقِيْمُ كَي مير اث تَفَامِين:

حضور تاجدارِ محتم نبوت مَثَالِيَّا عُمِيَّ مَنْ مَكَمَّ مِن الله تعالَى

کے عکم سے جب اعلانِ نبوت فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور البیخ مشن یعنی دنیا میں الاالله الا الله کو عالب کرنا اور تمام اویان کو مغلوب کرنا بتایا تو آپ مَنَّ اَلْیَٰیْمُ کی اس دعوت کے مقابلے میں جو دو چیزیں سینہ تان کر کھڑی ہوئیں ان میں ایک جہالت اور دوسری کافروں کی طاقت تھی۔ آپ مَنَّ اَلْیُکُمُ نے جہالت کے ، مقابلے میں قرآن مجید اور حضور مَنَّ اللَّیُمُ کی سنت کی صورت میں علم کو پھیلایا۔ اور جب آپ مَنَّ اللَّیْمُ و نیاسے تشریف لے گئے تو آپ مَنَّ اللَّیْمُ نے ایک میر اث میں یہ علم امت کے لیے چھوڑااور امت نے اس علم کو اسی سینے سے لگایا۔

دوسری چیز جواسلام کے مقابلے میں اتری وہ تھی کافروں کی طاقت چنانچہ اس سے مقابلے کے لیے آپ مظافیۃ کم برجہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ اُس وقت تک لڑتے رہو جب تک دنیا میں کافروں کے پاس کچھ طاقت بھی موجود ہے کیونکہ کافر ہمیشہ لینی طاقت اسلام کے خلاف استعال کرتے رہیں گے۔

حضور تاجدار ختم نبوت مُنَّالَيْنِ نِهِ اِین میراث میں نہ درہم چھوڑے نہ دینار اور نہ کوئی اور مال و دولت۔ البتہ آپ مُنَّالِیْنِ البن امت کو علم اور جہاد کے جھیار عطا فرماکر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں نے جب تک میراث نبوی مُنَّالِیْنِ کُو تھاہے رکھااُس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہ آسکی اور نہ کہیں اسلامی نظام کو چینے کیا جاسکا لیکن جب مسلمانوں نے علم دین کو چھوڑ دیا اور اسلح کو بھی پیٹے کے بیچے چھینک دیا تو پھر نہ وہ اپنے اندر اسلام کو محفوظ رکھ سکے اور نہ وہ دنیا میں اسلامی نظام کی حفاظت کر سکے۔ بلکہ اب تو وہ زمانہ بھی آچکا ہے کہ جب خو د بہت سارے با افتیار مسلمان اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت کا تھلم کھلا انکار کرتے ہیں اور اسلامی سزاؤں کو (نعوذ باللہ) انسانی حقوق کی خلاف درزی قرار دیتے ہیں حالانکہ کرتے ہیں اور اسلامی سزاؤں کو (نعوذ باللہ) انسانی حقوق کی خلاف درزی قرار دیتے ہیں حالانکہ کرتے ہیں اور اسلامی سرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

اسلام ایک کامل دین ہے جو دنیا کے تمام باطل ادبیان اور ظالمانہ نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور لو گوں کوسیدھاراستہ، امن،روزی اور وسعت والی زندگی عطاکرنا اسلام کی ذمددارى ب ، جبكه اسلام كونافذكرنے كى ذمددارى مسلمانوں پرعاكد بوتى ب-

حضور تاجدارِ حتم نبوت جناب رحمة للعالمين مَلَا اللهُ عَلَيْ مَكَ مِيهِ فرامِين جميل يادر كھنے چا تمبيل آقاكر بم مَلَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

> اناً نبى الرحمة و نبى الملاحم " " ميں رحمت والا نبى ہوں اور جَنگوں والا نبى ہوں" (1)

غزوہ احد والے دن جانِ جانال حضور تاجدارِ ختم نبوت مَنَّا لِلَيْظِمْ کے دست مبارک ہیں جو تکوار حقی اُس پر بیا اشعار ککھے ہوئے تھے:

> فى الجبن عار وفى الاقبال مكرمته و المرء بالجبن لا ينجو من القدر <sup>(2)</sup>

( ترجمہ : بزدلی میں شر مند گی ہے اور دھمن کاسامنا کرنے میں عزت ہے اور آدمی بزدلی کر کے نقتر برسے نہیں پچ سکتا)

یا الهی ہم سب مسلمانوں کو اپنے محبوب حضور تاجدارِ ختم نبوت مُنَاقِیْظُم کی میراث سنجالئے اور تھامنے کی توفیق عطاء فرمااور ماضی کی طرح اب بھی اسلام کو دنیا میں نافذ فرما کر انسانیت پر رحم فرمادے۔ آمین ثم آمین۔

مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال:

ا قامت دین سے متعلق ان موضوعات پر ہمارا محسن ملت مصور

پاکستان جناب ڈاکٹر اقبال رحمة الله عليه ك اشعار جابجا نقل كرنے كا مقصديد تھا كه لبرل و سیکو لرطبقہ کی منافقت عیاں ہو اور قوم کے نوجوان بیربات جان لیں کہ جس ملت خداداد اسلامی جمہور یہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اس کی آزادی کی جدوجہد کے پیچھے کیا سوچ کار فرہا تھی۔اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے اور اس میں نظامِ مصطفیٰ مَتَّالَیْظِمُ نافذ کرنے کے جذبے کے تحت ہی 1947 میں پندرہ لا کھ مسلمانوں نے اپناخون اس ملک کی بنیادوں میں شامل کیا۔ ایک لا كه مسلمان عور تول كو جر أاغواكيا كيااورعام شاهر اجول پر بهيانه عصمت درى كانشانه بنايا كيا، اس لا کھ مسلمانوں کو اربوں روپے کے جائیداد ومال سے محروم کر دیا گیا۔اور جو دیگر مظالم ڈھائے گئے اُن کو بیان کرنے سے ول پھٹا ہے۔ تواے عزیز! تمہیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دو اور خون کی بہتی ندیوں پر بننے والے اس ملک پاکستان کی حفاظت اور اس میں عملی طور نظام مصطفیٰ مَاللَّهُمُ نافذ کرنے کے لیے لین حیثیت کے مطابق (اپنے منصب کی طاقت، مال و دولت سے ،اولاد کی تربیت ، زبان و قلم وغیرہ سے) ہمہ وقت جدوجہد کرتے رہو تاکہ بروزِ محشر اللہ تعالی اور اُس کے حبیب منافیق کے سامنے تمہیں شر مندگی نہ اٹھانی پڑے ، تمہارا حساب تمہارے مقام و منصب اور اختیارات کے مطابق ہی

میرے دین کے لیے کیا کیا؟

قائم ملت اسلاميه محافظ ناموس رسالت للكارز على وايوبي شيخ

الحدیث و التفییر علامہ خادم حسین رضوی رحمة الله علیه نے لینی ساری زندگی رسول الله منظیم کی بیاب من المت مسلمہ منظیم کی بیاب و ثامت مسلمہ منظیم کی بے لوث محبت و اقامت دین کاجو درس دیا اور نوجو انوں کے دلوں میں امت مسلمہ کے لیے فکر و درد کی جو شمع جلائی، اس عاجز کی یہ کاوش آپ ہی کافیض ہے۔ آپ رحمة الله علیه کے یہ جملے زندگی کے رخ بدلنے اور دین متین کے لیے عملی جدوجہد کی سوچ و فکر پیدا کرنے والے ہیں۔

امير الجابدين علامه خادم حسين رضوى دحمة الله عليه نوجوانول كو مخاطب كرتے موت

فرماتے ہیں:

روسی الله الله کے محبوب الم الا نبیاء مَالَّاتُنَکُمْ نے بروزِ محشر تم سے لوچھ لیا، کہ اللہ میں دین کے لیے میں نے مٹی کے لوگرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے میں دین کے لیے میں نے مٹی کے لوگر سے المحائے، جس دین کے لیے میر سے چھاکے المحائے، جس دین کے لیے میر سے چھاکے جگر وکلیجہ نکال کرچباد ہے گئے، جس دین کے لیے میر سے صحابہ کے جنگوں میں قیمے ہوگئے، جس دین کے لیے میر سے وین کے لیے میر سے نواسے کا سرکاٹ کرلوگوں نے نیز سے کی نوک پرچڑھادیا۔۔۔ بتاؤ! تم نے اُس دین کے لیے میر سے نواسے کا سرکاٹ کرلوگوں نے نیز سے کی نوک پرچڑھادیا۔۔۔ بتاؤ! تم نے اُس دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میر سے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا ، جمے یہ بتاؤ! میرے دین کے لیے کیا کیا ہے۔۔ ؟"

اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے تو تھیک! اگر نہیں ہے تو آن اللہ کے محبوب مُنَّا اللّٰہُ ہے رسمی طور پر نہیں بلکہ عملاً محبت کرو اور سب چھے رسول الله مُنَّا اللّٰهِ عَلَّا اللّٰهِ عَلَى خاطر آن قربان کرو تا کہ کل قبر وحشر میں جب تم پریشانی کے عالم میں ہو تو حضور علیہ السلام خود فرشتوں سے فرماویں اسے چھوڑ دواسے جانے دویہ غلام اپناہی ہے۔

اگر اُمت مسلمہ قیامت تک عزت کا ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ان کو کوئی دوسری چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ وہ حضور علیہ السلام کے لائے گئے دین کو مضبوطی سے تھام لیس۔

> هست دین مصطفی دین حیات شرع او تفسیر آئین حیات (علامه اقبال)



الراسلام كي خدمت بيس كزارش:

حدیث مبارکہ میں ہے: حضور خاتم النبیین مُلَّافِیْمُ نے ارشاد فرمایا: "ہر چیز میں کی ہوگی لیکن شر (فتنوں) میں اضافہ ہو تارہے گا"(1)

الل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ امت کی اس زبوں حالی کا احساس کرتے ہوئے باہمی جھڑوں کو ترک کر کے دین متین کے غلبہ کے لیے کو حش وسعی کریں، اور اپنی توجہات اس جائیں مبذول رکھیں۔ یہ جدید فتنے قرب قیامت کے ساتھ بحرتے ہی چلے جائیں گئے لہذا اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، فروعی اختلافات میں مشغول ہونے کے بہائے لبرل ازم اور سیکولر ازم کی ان فکری پیاناروں کے سامنے بند بائد ھنے کے لیے کریت ہو جائیں اور دین اسلام کے لیے کوئی تعمیری کام کیجے۔

جمارا اقامت وین و ناموس رسالت مگافیظم کے موضوعات پر ان ابحاث کو عقائد ورسوم کے ابواب سے آگے ، ای کتاب میں شائع کرنے کا مقصد ہیں ہے کہ جمارے کالے ویو نیورسٹی کے ابواب سے آگے ، ای کتاب میں شائع کرنے کا مقصد ہیں ہے کہ جمارے کالے ویو نیورسٹی کے فوجو ان ، ڈاکٹر و پر وفیسر حضرات اور گھروں میں خوا تمین و غیر ہ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں وہ عقائد ورسوم سے متعلق اصلاح کے ساتھ ساتھ اقامت دین کے ان پہلوؤں کو بھی ذبح ن نشین کرکے ، اس حوالے سے اپنی اولا دوں کی تربیت فرمائیں تاکہ جماری تسلیل ان جدید الحادی فتوں سے ستنبہ رہیں اور غلبہ دین سے متعلق لینی کو ششوں کو جاری رکھیں ، اس امید کے ساتھ ایک دن ضرور اسلام کاعالمیر نظام کوری و نیامیں رائج ہوگا ، پوری و نیامیں مجمد مثالی قیام کوری و نیامیں کی حکومت قائم ہوگی اور مقصد تخلیق کا نتات کمل ہو جائے گا اور یکی گویا قرب قیامت کے واقعات کی ابتداء ہوگا ورتھیں۔ اس کی ابتداء ہوگا ورتھیں۔ اس کا ابتداء ہوگا واقعات کی ابتداء ہوگا (جیسا کہ احادیث میں واضح ہے)۔ انشاء اللہ عزوج ا

<sup>1 (</sup>تفسير تلموس رسالت، ج2، ص32، مكتبه طلع الهدر عليداً الاهور / مستداماً مراجد)

سنا دیا گوشِ منتظر کو جہاز کی خامش نے آخر جوعہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا ، پھر اُستوار ہوگا نکل کے صحراسے جس نے روما کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سناہے یہ قد سیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا (علامہ اقال)

الحمدُ يلد عزوجل! آج 15 شعبان 1442 ه (2021-03-30) بروز منگل شب براءت كى بابركت رات اس كتاب كاتحريرى كام كمل موا

الله عزوجل کی بارگاہ میں دعاہے کہ آج کی اس رحمتوں بھری رات کے صدقے مسلمانوں کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، انہیں قرآن د سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطافرمائے اور مسلمانوں کی عظمت ِ رفتہ کو بحال فرمادے۔

الدالعاليين! اپنے پيارے حبيب مَنَّالَيْنَا كَ صدقے ميرى اس اونى كاوش كولى بارگاه ميں شرف بوليت عطافرها۔ مجھے اور ميرے عزيزوں كو محض اپنے فضل وكرم سے دنيا و آخر سے ميں شرف بوليت عطافرها اور ميرى ميرے سے ميں ہر مصيبت و پريشانی سے محفوظ ركھ اور وارين كی خوشياں عطافرها اور ميرى ميرے والدين، دوست احباب، قارئين ومعاونين كى بے حساب بخشش ومغفرت فرمادے۔

آمين يارب العالمين

# الله ماخذ و مراجع المالية

| مطبوعات                    | مصنفين                                 | كتأب                    |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| كتبة المدين كرايى          | كلاع الجئ                              | قرآن مجيد               |
| كتبتة المدينة كرايي        | مفتی محمد قاسم القاوری                 | تغيير صراة الجنان       |
| فريد بك شال لامور          | علامه غلام رسول سعيدي                  | تغير نبيان القران       |
| مكتبه طلع البدرعلينالا بود | مفتى ضياء احمد قادرى رضوى              | تغيير ناموس دسالت       |
| فريد بك سثال لامور         | امام ايوعبد الله محد بن اساعيل بخاري   | صحيح ابخارى             |
| فريد بك سال لابور          | لهام ابو الحسيين مسلم بن حجاج قشيري    | مجحملم                  |
| فريد بك مثال لابور         | لهم ابوعيني محمد بن عيسي ترمذي         | تنى                     |
| ضيالقران پېلى كىيشنزلامور  | الم ابو داود سليمان بن اشعت سجستاني    | سنن الي واؤد            |
| ضيالقران پبلي كيشنزلامور   | ابوعبدالرحان احدبن شعيب بن على نسائى   | سنن نسائی               |
| ضيالقران يبلى كيشنز لامور  | امام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه  | سنن ابن ماجه            |
| پروگر بسوبکس لا ہور        | لهام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبر اني  | معجم الاوسط             |
| پروگر بسوبکس لا ہور        | امام الوائقة سم سليمان بن احمه طبر اني | معم الكبير              |
| كمنتبدر حمانيه لابور       | الم احد بن حنبل                        | مندایام احد             |
| دارالاشاعت كرايى           | على متقى بن حسام الدين بندى بربان يورى | كتزالعمال               |
| دار الاشاعت كراچي          | لمام الي بكرااحدين الحسين البيحتى      | شعب الايمان             |
| حسن پهبليشر زلامور         | مفتی احمہ بار خان نتیبی                | مراة المناجيح شرح معكوة |
| شبير پر اور ز لامور        | امام ابو بكر عبد الرزاق بن حام صنعاني  | مصنفءبدالرذاق           |
| شبير براور زلامور          | ابوعبدالله محرين عبدالله حاكم نيشابوري | متدرك للحائم            |
| ضياءالقران يبلى كيشنزلامور | فيخ عبد الحق محيث د الوي               | مدارج النبوت            |
| فريد بك مثال لامور         | انام احرين حجر تسطلانى                 | المواجب اللدييني        |
| مكتبه اعلى حغرت لامور      | امام جلال الدين سيوطى شافتى            | الخسائص الكبرئ          |

### اصلاحِ عقائد و رسوم

| زاویه پیکشرز                | المام محدبن يوسف الصلاحى الشامى        | سيل ألبدى والرشاد           |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| كمنتبه حنفيدلا بور          | ايوالفشنل قاشى عياض باكل               | الثفاوتعريف                 |
| نقيس اكيذى اردوبازار كراجي  | حافظ الوالقداعماذالدين ابن كثير ومشقى  | تاريخ اين كثير              |
| مكتنيدامام إحلسنت لاجور     | مفتى محرباهم خان العطاري المدنى        | قرآن وحديث اور عقائد البسنت |
| مكتبداشاعت الاسلام لابور    | مفتى محراتس رضا قادري                  | رسم ورواج کی شرعی حیثیت     |
| كلتبدلهام اعلسنت لاجور      | مفتى مجرائس رضا قادري                  | بهارطريقت                   |
| كتب خاندامام احدرضا لامور   | اعلى حعرت المام احد رضاخان             | احكام شريعت                 |
| رضافاؤتثه يشن لامور         | اعلى حعرست المام احد دضاخان            | المادي رضوبي                |
| مكتبة المدينه كرايي         | حولاتا مصطفى دضاخان                    | ملفوظات امام الرسنت         |
| خياءالقران پېلى كيشنزلا ہور | المام الوحالد محدين محد غزال           | كيميائے معادت               |
| مكتبة المديندكرايي          | امام ابوحا دمحر بن محر غزال            | احياءالعلوم                 |
| كمتية المديندكرايق          | امام ايوحار محرين محر غزالي            | متهاج العابدين              |
| كمتية المدينة كرايى         | امام ابوحار محربن محرغزال              | مكاشفنة القلوب              |
| مكتبة المديندكرابك          | مقتى تحدامجدعلى اعظى                   | بهاد شریعت                  |
| مكتبة المدينة كرايك         | مجلس المدينة العلمي                    | مخضر فآدي الليست            |
| مكتبة المدينة كرايثى        | مجلس المدينة العلمي                    | بدفكوني                     |
| مكتبة المديندكرايك          | مجلس المدينة العلمي                    | فيضان فاروق اعظم            |
| مكتبة المديد كرايك          | مجلس المدينة العلبي                    | محابيات اور پر وه           |
| مكتبة الديدكرابي            | مجلس المدينة العلمي                    | فتحييز وتكفين كاطريقه       |
| مكتبة الديدكرايك            | مجلس المدينة العلبي                    | اسلامی شادی                 |
| كمتية الديدكرايي            | مقتى احريارخان تعيى                    | اسلای دندگی                 |
| مكتبة المدينة كرايى         | علامدعيدالمصطفئ اعظى                   | جنتي زيور                   |
| كمتبة المدينه كراجي         | علامد عيدالمصطفئ احظمى                 | ميرت مصطفئ                  |
| كمتبة المديد كراجى          | شباب الدين امام احربن حجركى            | جِبْم بين جائے والے اعمال   |
| مكتبة المدينة كراجي         | امام الوالفرج عبدالرحمن بمن على الجوزي | آنسوكالاديا                 |
| مكتبة المدينة كرايي         | امير الل سنت مولانا البياس عطار قادري  | بإحياء توجوان               |

### اصلاحِ عقائد و رسوم

|                                 |                                       | 7                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| مكتبة المديد كرايي              | امير الل سنت مولانا البياس عطار قادري | کفریے کلمات کے بارے ییں<br>موال وجواب                   |
| مكتبة الديندكراتي               | امير الل سنت مولانا الياس عطار قادري  | پردے کی ٹر فی حیثیت                                     |
| كمتبة الديدكراتي                | مفتى محمد قاسم القادري                | ملاق کے آسان ساکل                                       |
| مسلم كتابوي لابور               | مفتى خيراحدم التنائى                  | موبائل فون اورشرى مسائل                                 |
| يونيك پرغزز لامور               | علامدهافظ حنيظ الرحمان                | خوشفال محرانه كيي بو                                    |
| والضحى ببليكيشنز لامور          | محر كاشف اقبال مدنى رضوى              | قادیانیت کے بطلان کا اکشاف                              |
| قريد بك سال لاجور               | علامدغلام رسول سعيدى                  | مقالات سعيدي                                            |
| رحمة للعالمين پبليكيشنزمر كودها | علامه غلام رسول قاسمى                 | مقالاتِ قاسى                                            |
| رحمة للعالمين ويليكيشة مركووها  | علامه فلام رسول قاسمي                 | الانتهاء                                                |
| رحمة للعالمين يبليكيشنزمر كودها | علامه غلام دسول قاسى                  | خرب حيدري                                               |
| دارالعلوم نيميد كراچى           | مفتى خيب الرحمان                      | اصلاح عقائدوا عمال                                      |
| ضياالقران يبلي كيشنزلا بور      | مفتى منيب الرحمان                     | تغييم المساكل                                           |
| مكتتيه طلح البدر عليبالا بهور   | مقتی ضیاء احمد قاوری رضوی             | رسول الله يركو ژانجينظنے والی<br>بره ميا كى حقيقت       |
| مكتبه لخلح البدر علية الاجور    | مثتی ضیاء اجمد قاوری رضوی             | سمتناخان رسول کے خلاف<br>رسول اللہ کے ممیارہ فیصلے      |
| مكتبه طلح البدرعلينالابور       | مفتى ضياء احمد قادرى رضوى             | صوفياء كرام كى مجايدات زندگى                            |
| مكتنيه طلح البدر علينالا بور    | مفتى ضياء احمد قاورى رضوى             | اذانِ حِارْ                                             |
| مكتبه طلح البدر علينالا بور     | مثقی ضیاء احمد قاوری رضوی             | مسئله ناموس رسالت پر<br>جعلى مشارم كاكى مجر ماند خاموشى |
| قادرى ببليشر زلامور             | مفتى احديارخان هيى                    | جاءالحق                                                 |
| مکتبدر ضویه کراچی               | مفتى مجدامجدعلى اعظى                  | قادی اعجدیہ                                             |
| شيير برادر زلامور               | مفتى جلال الدين اميدى                 | فأوى فتيه ملت                                           |
| شيريرادرزلامور                  | علامه محراجل قادري رضوي               | قآدئ اجمليه                                             |
| تاورى رضوى كتب خاندلا بور       | فيخ عبد القاور جيلاني                 | برالابراد                                               |
| اسلامك بك كاربوريش راولينثرى    | علامه مجر فلفرعطاري                   | حير كون                                                 |

| اكبربك كمرزلامور                      | مجد والف ثاني شيخ احمد فاروق سريندي       | كقبات المام رباني       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| وارالبشار الاسلاميه، بيروت، لينان     | احدين ابراهيم بن محمد الدمشقى ثم الدمياطي | مشارع الاشواق           |
| دارالكلام كجرات                       | علامه كاشف اقبال قادري                    | اسلام كاتصور جهاو       |
| مشناق بك كار نرلا مور                 | ڈاکٹر حبیداللہ                            | عبد نبوي ش نظام عكر اني |
| کراچی                                 | علامه ابومجمه عارفين القادري              | عقائدنونش               |
| قادرى رضوى كتب خاندلامور              | فيروز ساجد قادري                          | مسائل النساء            |
| كتبة المدينه كرايى                    | اعلى حعرت المام احدرضاخان                 | حدائق بخشش              |
| مكتبه دانيال، عبدالله اكبثر مي لا مور | ملامه ذاكثر محمد اقبال                    | كليات اتبال             |
| فيروزسنزلامور                         | مجلس فيروز سنز                            | فيروز الغات             |

اس کتاب کی ترتیب و تحریر ، تخرنگ ، کمپوزنگ و ڈیزائنگ کا تمام کام راقم الحروف نے خود انجام دیے ہیں۔ عاجز سے اس کتاب میں کوئی بات جمہور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف نقل ہوگئ ہو تو بندہ ناچیز اس سے رجوع واعلانِ براءت کر تاہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قشم کی خطاء سے محفوظ فرمائے۔ (فیر وزساجد قاوری عفی عنہ)

\*\*\*